



# فهرست

د <sub>ا</sub>وصال کے بعد توشل – الم احمد رمنا كالحقيدة استمداد --- ٥ اجماع صحب بر-استعانت اور توشل ایک بی شے ہے۔ استعمانت اور أتمة اربعہ - ٤ | توسل اورائمة اعلام ----وسل اورامام ابن الحاج ---ترنسل ادرابل مديث كيمستم علمار --- ا ٤ استعان*ت ادرقران* بى أكرم صلى الله تعالى على يد وكم مصامتعات ١٢٠ ا ترشل ا درعلما مر ديوبند توسل اور عالم اسلام كے موجود علمار - ٢٧ قبامت کے دن توشل — ارباب ولایت سے توسل-پتل \_\_\_\_\_ يك لاة غرشيه ----لله تعالى كى بارگاه مين مقبول عمال إ رسالهٔ مُنارکه: اندارالانت او ) د. ذوات كو دسسيله سبث ألما ني حسلٌ نداء بإرسول الله ل-حصنوراكرم صلى الناتيعاني عليه وسلمت وسلاا مسلى الترتعالي عليد وآلبرصلم ولادتِ باستعادت سے بیلے توشل -- ام حياتِ ظامرِدِ مِين نُوسَل \_\_\_\_\_

بيش لفظ

علم عیب بنی و حامز ناظر کے ساتھ آسا تھ توسل، استدارا در محبوبان فدا سے استعانت جیسے عقائد بر بلوی اور دبوبندی افت کا فات میں سے چین دبیں سے ان میں توسل و استعانت ایسے عقائد بیں کہ مسلمان ہمیشہ سے ہی ان کے فائل رہے بی، آقائے نامدار مدنی تاجد بین اب احمد مجتبلی محمد مصلفے اصلی الله علیہ وسلم سے آپ کی پیدائش سے قبل، آپ کی حات ظاہری میں اور آ کیے بظاہر اس دُنیا سے پردہ فرانے کے بعد بھی توسل کیا جا نا را ہے۔

مجوبان فلاسے استعانت بے عمار آیات مقد مرال اقداد احادیث کریم اور انگنت اقوال وافعال صحابر کما و آگرام و آگرام و آگرام المدند الله من المدند الله من المدند وجاعت كاتوعقيده به كرمة مرف بزرگان دين مارے ك الندك عطاسے مددگا و كارسازادر بارگاه اللي كام و سيار بي بكران و وات قدسيد سينسوب مرائد كام اللي الندك عطاسے مددگا تي سياور سيات و لائل قام درج ركھتى سياور سيات و لائل قام درج ركھتى سياور سيات و لائل قام درج ركھتى سياد درج ركھتى سياد در الله كام درج ركھتى سياد دركان دائل تام درج ركھتى سياد درج ركھتى سياد دركان الله كام درج ركھتى سياد دركان دائل تام درج دائل تام درج دركھتى دركان درج دركھتى دركان دركان دائل تام دركان دركا

جب سے دبوبندی فرقہ معرض و بود میں آیا ہے اس نے مسلمانوں سے دبوں سے مہتت رسے اللہ اللہ علیہ وسلم کی لا زوال دولت کو تھم کرنے کیلئے مسلمانوں کے بنیا دی عقائد ہی کو کھڑو شرک سے تعبیر کرنا مشروع کردیا اور میں سلسلم آج تک جاری ہے، اس کے برعکس بعص علماء بدیعنی علماء دبوین دھی مسلک معقد المستت و جاعت کی طرح مذصرف عقیرہ توسل کے قائل بیں بلکہ اپنی کتب میں اپنے اکا برین سے توسل کرتے ھیلے آئے ہیں۔

زیرنظررسالدرد توسل" بیس بان علماء دیوبند کا تذکرة سب بونه صرف توسل کے قائل ہیں بلکہ اپنے اکابرین سے توسل بھی کرتے ہیں اسکے علاوہ زیر نظر رسالے ہیں توسل کے جواز برقر آن واحا دیث و ا توال و افعال بزرگانِ دین سے دلائل بھی دیئے گئے ہیں ،

الاكتُ ساقة بى املى حفرت عظيم البركت عظيم المرتبت امام احدرصا خان فاصل بر لميوى كا ايك ناياب دسالة انوار الانتباه في حل نداء بارسول الله على شامل سب بوكه نداء يارسول التدك جواز برايك لاجوا رساله به اورجس كى تعريف مين مرف يه كهناكا فى موكاكه بررساله «مجدد اعظم» كارساله ببع-

جمیت اشامت المست اس رسالے کو اپنے سلسلم فت اشاعت کے تحت شائع کررہی ہے اللہ تعالیٰ جمیت کا اس سعی کو قبول فرملئے - آئین ؟

بحباه سيد المرسلين صلى السُّرعليه وسلم سكُّ وقاله الدين عليه الرحمة فمرعر فان و قارى

# بغ القرارا في المام الم

## استعانت

انسان طبعی طور پراپی بقا آورزندگی گزارنے پی مخلوقی خداکی احداد کا محتاج واقع مولیت اگر کوئی شخص کیے کہ میں کسی محمی مخلوق کی احداد کے بغیر زندہ رہنا جا ہتا ہوں تو اسے بہی مشورہ دیا جائے گاکہ آپ موجودہ وورکی مبذب اور شمدن زندگی کو فیریا دکھر کر بیقر اور فاروں کے دور میں مید مبایت ہماں ذلباس سے غرض سے مذعمارت سے مناسواری میسر سے اور نہ ہی ذندگی کی دیگر سمولتوں کا تعقور ہے۔

یادرہے کہ کارساز حقیقی صرف النہ تعالی ہے۔ مخلوق میں سے جو بھی کسی کی امداد کرتا ہے، وہ بھی در اصل النہ تعالیٰ بی کی امداد ہے، بندہ تواس کی امداد کا مُظہرہے، ورنداگر کوئی میا ہے کہ میں ازخود؛ عطائے البی کے بغیر کسی کی امداد کردوں، تو بیمکن نہیں ہے اور کسی کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا ٹرک ہے کہ وہ ازخود امداد کرسک ہے در اسے اند تعالیٰ کی امداد وط کی ضودرت نہیں ہے۔

### امم احمد ضاير طوى كاعقيرة استمداد

المام احمدوضاً برطوى قدى سرة فرات ين

اس استعانت می کود سی کھے کرم معنی برخیر ضداسے شرک ہے ایمنی اسے قادر بالذات ومالک مستقل جان کرمد دما نگنا بایم منی اگر دفع مرض میں طبیب یادوا ولانوم الذى ملأت عظمته السموات والأرض الذى(١) عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات<sup>(٢)</sup> ووجلت الفلوب من خشيته : أن تصلى على محما وخشعت له الأصوات<sup>(٢)</sup> وهى كذا وكذا فانه يستجاب له إن شاء الله تعلى ، قال وكان يقول ، لا تعلموا سفهامكم لشلا يدعوا به فى مائم أو فطيعة رحم ، .

#### ﴿ وأما حديث أبي الدرداء ﴾

الطرائني الرقى حدثنا محمد بن على بن حبيب الطرائني الرقى حدثنا محمد بن على بن حبيب الطرائني الرقى حدثنا محمد بن على بن ميمون حدثنا سلبمان بن عبد الله الرقى حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال: سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم: ومن صلى على حين يصبح عشرا وحين يمدى عشرا أدركته شفاعتى، (٢).

1.0 – قال الطبرانى: حدثنا يحي بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مربم عن عالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء قال:قال رسول الله عن المربع عن العلاة على يوم الجمة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلى على إلا بلغى صوته حيث كان. قلنا، وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتى. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساه، (ن).

علّ مرابن تيم كي نصنيف مبلء الانتهام امكتبه نوريه رضوبه فيل المباد) كاصفحر ١٢

اوتوجها لأق المعنى فيجييع ذالك سواءله مجب نبى اكرم صلى الله تعالى عليه والم مسيكسى شف كم على المراح الوال اوراقسام كابيان مركي اورمطلب ظامر بوگيا توابتم اس طلب كوتوسل كبوايا تشفع، استفاد كمويا تجوه ما توجركونى حرج نبير ب كيونكمان سب كامطلب

### اقسام تسبت

على رمعانى ف اسناد رنسبت، كى دوسمير بيانى كى بى ا لا عقيقت عقليه (۱) مب زعقلي

حقیقت حقلیدید بے کوفعل کی نسبت ایسی سفے کی طرف کی جائے کہ بر کا مرشکلم کے نزدي فعل اس كي صفت برجيد" أَ مُنبَتَ اللَّهُ الْبَقُلَ " (الله تعالى في سبزه الكالي) سبزواً كانا الله تعالى كصفت سبع عجب اس كى نسبت اس ذاتٍ قدوس كى طرف كى جاتم كى تواسي مقيقت مقلبير كم ماست كا-

مجازِ مقلی بیسے کفعل جس کی صفت ہے، اس کی بجائے اس سے سمتعلق کی طرف نسبت كردي ماستة اورساخة مى كونى علىمت بعبى يا فى ماست كدينسبت موصوت كى طرف نهيس، بلكم اس محسمتعتق كى طرف ہے، ختان فعل كى نسبت زمان مكان ياسبب كى طرف كردى عباسے مثلًا بَنَى الْإِ مِهِ يُوالْمَدِ بَيَّكَة " (امير في شهرونايا) حقيقة شهركي تعميرها رول اورمزدول كلهم سي ميكن امير يوكسبب سي اس ك كيف پرتنزنويري ي سي اس يدمجاز اتعمير کی نسبت ہی کی طرف کردی گئی ہے۔

شفارالشقام دمكتبر فدير رضوي فيصل آباد) ص ١٤٥ له تقى الدين البكى، الامام، مواسب لدنيهن شرح الزرقاني دالمقصدلعاش ع ماص ىب، ملامەتسطلانى .

سے استداد کرے یا ماجت فقریس امیریا با دشاہ کے پاس جاتے یا انسان كران كوكسى كجيرى بين مقدمه الإسائة ، بككمى سے روزمرہ كيمعمولى كامون مين مدوسا يجوباليتقين تمام وإبى صاحب روزاندابني حورقول، بيحل الوكرول سے كرتے كراتے رہتے ہيں، مثلاً يركها كدفلان چيز أعمادے يا كھانا بكادے سبقطعی ترک ہے کہ حب رجا ماکراس کام کے کر دینے پرخودانہیں اپنی فا سے بعطائے الی قدرت ہے قصر مے كفور شرك میں كيا شكر وا ؟ اورس معنى بران سب سے استعاث شرك نبين بعن منظم ورن المى وواسطرو وسيله وسبب مجهنااس معنى يرحضرات انبياء وادليا عليم افضاله سلاة ولفتاء سے کیوں ٹڑک ہونے لگی ہی ک

خلاصه به كسي مع مخلوق كواس طرح ستقل مدد كار مانناكه وه الله تعالى كا مداد وهلاك محتاج نہیں ہے دشرک اور كفرہے ادركسي مخلوق كوعطائے اللي كامظر اور وسلية وحمت ارى تعالى مان مي كوئى حرج نبي ب-

## استعانت اورتوسل ایک بی شف ہے

الله تعالى منعسود إصلى بعدا اسدوسيد نهين بنايام اسكنا- الدتعالى بارگاه يس مقبول اشيار نواه وه ذوات بول ياهمال صالحكووسيله بنانام انزب اوران سامتعانت سمى ما تربيه كيونكة وسل اوراسنعانت اكريم الك الك الفاظ بين كيل ان كي راد ايك مى سے - امام علامرتقى القريب سبكى فروات بن،

واذقد تخررت طذه الانواع والاحوال في الطلب من النبي صلى الله عليد وسلم وظهر المعنى فلاعليك في تسمية رتوسلا اوتشفعا اواستغاثة اوتجوها

له احدرضا بریوی، امام ۱ بر کات الاعداد درضوی کتب خاد، بریلی) ص ۲۹ - ۲۸

كا إيها ندار سونااس بات كى علامت سوكاكه وه شفاكى نسبت طبيب كى طرف اس سيد كرياب كروه شفاكاسبب باس ليونسبت نبين كرد إكر في الواقع لمبيب سف شفادى ب يشف ديناتواللدتعالى كاكام ب-

اس گفتگور فزر كرليف سيمسند استعانت كي ديشت واكل واصخ موماتي سي كيونكم انبيار واوليا وسع مدوميا من والااكرمون سب تواس كايما ندار بوااس ات كى علامت ب كداس كمانزديك كارساز حقيقي ممقاصد كالإراكريف والا صاحتين برلان والاالمترتعالى بي ہے۔ان امور کی نسبت انبیار واولیار کی طرف مجازِ عقلی کے طور بر کی گئی ہے کدوہ مقاصر کے بورا بون كے ليے سبب اور دسيلمين -

سراج البذ مصرت تناه عبدالعزيز مخدث دلوي إيّاك نستتَعِيدُن كيفسيرم فراتين ا دري جابا يدفهم يكه استعانت از غير بوجهه كما فتما د برآل فيراشد وأور إ مظهر وين اللى نداند حرام است وأكرالتغات محض بجانب حق است و أو را ييح ازمظام رمون دانسة ونظر بكارخانة اسباب وحكمت اوتعالى درال مموده بغيرات عانت ظامر نمايد وورازعرفان مخوابد بود وورشرع فيزم باتزو رواست وانبيار واولياراي نوع استعانت بنيركرده اندود وتقيفت إبى نوع استعانت بغيزيست بكراستعانت كبضن تق است لاخيرك "أس مله سيم عنا چا بيك فيرس اس طرح استعانت حوام ب كما عتماداس غبرريها وراس اللدتعالى كامداد كامظهرنه ماف ادراكر توم محض الترتعالى كى طرف موا دراس الدتمال كى امداد كامتطرج إف ادرالله تعالى كى محمدت اوركارفانة أسباب برنظ كرنے بوت اس غيرسے ظاہري استعانت كرك تو يدرا ومعرفت سے دور منبوگا ورشریست بین جائزا وردواسے اس قسم کی

بيهم مجازير دلالت كريف والا قريبة دعلامت كبهى لفظى بوكا اوركبيم معنوى - علامت معنوى كى مثال ديت موسعَ علامه تفازاني احوال الاسناد العبرى من فروات بني ، وَاَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقُلُ فَعِشُلُ لِمُذَاٱلْكَلَامِ إِذَاصَدَرَ عَنِ الْمُعَجِدِ يُحُكُمُ بِأَنَّ إِسْنَادَ ذَ حَبَازٌ لِإَنَّ الْمُوَجِدَة لَا يُعْتَقِدُ أَنَّهُ إِلَّى مَا هُوَلَهُ لِهِ "بيب موحدسة أنْجَتَ النَّ بِيعُ الْبَقْلُ (مؤمم ببارن سبزه الكايا) إيما

المرصا وربوكا توحم كيامات كاكريه اسنادممازي سيد كيونكه موخد كايعقبيه نهبرسبے کہ اگانا موسم بہار کی صفت سہے۔ جبکریپی بات الٹرتعالی کے وہود كامنار كم كانواس حقيقت كهاجات كاي يبى ملامة تغتازانى فرمات بي،

فَهٰذَ الْإِسْنَادُ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ غَيْرِمَا هُوَلَهُ لَكِنُ لَا تَاَوُّلُ فِيْهِ لِائنَهُ مُوَادُهُ وَمُعْتَقَدُهُ وَكَذَا شَفَى الطَّبِيبِ الُسَوِيُبِضَ۔ کے

دُلافرنے كِا موسم بهارنے مبزه الكايا) ينسبت الكرچراس كى طرف نبي سے كراكانااس كى صفت سب بلكهاس كيفيرى طرف سب ليكن اس مين علامت نہیں ہے دحتیٰ کہ اسے مجاز کہا مباسکتے کمونکہ یہ تواس کی مرادہے اوراس کا ختیدہ ى اسى طرح يەكىللىپىب سىنىمىيىن كوشغادى .»

ملاصريكه كا فرن كاكطبيب فمريض كوشفادى توسيقيقت سي كيوكاده التتعالى كى اليركاقا كى بى نهيى سهديدى بات اكرمومن سنة كى تواسع مجازعتلى كماما سع كا دواس

المطقل (كتب نمانه دمشيديه، وبلي) ص ١٠٦ لهمسعودين عموالمنقب معدالتين النقتازاني،

ته ایت ...

له عبدالعزيز ممتث ديوى ، تفسيرعزيزى دافغاني دارالكتب ديلي) ي 1 م م ٨

استعانت انبیار واولیار فیرسے کی ہے۔ در تقیقت استعانت کی قیم خیر سے نہیں ہے، متعانت کی قیم خیر سے نہیں ہے، متعانی

مشهروا بل مديث مالم نواب وحيد الزمان فكصفري :

وضابطته ان الأمور التي كأنت تطلب من الانبياء والصلحاء حال كونه عراحياء مشل المسدّعاء او الاستشفاع فطليها منهم بعد موته عرالا يكون شركا اكبر والامور التي هي مختصة بالله وكانت لا تطلبهم وهم احياء فطلهها منهم بعد ان ماتوا يكون شوكاء كما كان طلبها غلم هم احياء شوكا الدان يكون الاسناد معباذيا كممانى قول عيسلى وأخي الموتى باذن الله صوح بذالك شيسخ الاسلام في بعض فت اوالا ـ له

"اس کا ضا بطریہ ہے کہ جوامور انہیار وا ولیارسے ان کی زندگی میں طلب کیے مہاتے مقع ، مثلاً وُعا اور شفاعت وہ ان کے وصال کے بعد طلب کرنا شرک کرنا گرائی میں اور ان صفرات کی نندگی بی مہیں ہوگا اور وہ امور جواللہ تعالیٰ کے ساتھ فاص ہیں اور ان صفرات کی نندگی بی ایک طلب نہیں کیے جانے تقے الیسے امور کا ان سے ان کی وفات سے بعد طلب کرنا شرک ہے طلب کرنا شرک ہے ان امور کا ان کی زندگی میں طلب کرنا شرک ہے البقہ مجاز انسبت ہو سکتی ہے میسے حضرت میسی علیہ است لام نے فر مایا ہیں البقہ مجاز انسبت ہو سکتی ہے میسے حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے بین اللہ تعالیٰ کے اذبی سے مرود وں کو زندہ کرنا ہوں یہ شیخ الاسلام نے اپنے بین فرای میں اس کی تصریح کی ہے ہے۔

قافی میں اس کی تصریح کی ہے ہے۔
مزید کی میں میں کی تعریب موسے نواب صاحب مزید کی صفحہ ہیں ،

وَكُمَا فِي قَوُلِهِ تَعَالَىٰ وَا فَ تَعَلَّىٰ مِنَ اللِّي وَشَابُوعَ الْكَارُمَة وَالْحِ بُواءَ اللّهِ الْحَكُمْ مِنَ اللّهِ الْحَكُمْ مِنَ عِيسَىٰ مُوحِ اللّهِ إِلَىٰ عِيسَىٰ مُوحِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ عَيْسَىٰ مُوحِ اللّهِ اللّهُ وَا شُوعٍ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا شُوعٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا شُوعٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا شُوعٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

"اور جیسے کہ افتد تعالی کے اس ارشاد و آف تختکی من النظابی اس پیدا کرنے اور شغال کے اس ارشاد و آف تختکی من النظام کی طرف مجاز الله کی گئی ہے۔ بیں اگر کوئی شخص مصرت عیسی دوح النظیم السلام سے درخواست کرے کہ وہ النہ تعالی کے افزان سے مرو سے کوزندہ کریں نویہ شرک اکبر نہ ہوگا اس کے افزان سے این یا ولی کوئر میں ہدرخواست کرے کہ وہ النہ تعالی کے افزان سے اسے اولاد دیں یا اس کی بیماری دور کر دیں تویہ شرک اکبر نہ ہوگا ہو کہ دیں آئر ویشرک اکبر نہ ہوگا ہو کہ دیں تویہ شرک اکبر نہ ہوگا ہو

<u>قول صل</u>

استغصیل سے استجھی طرح واضح برگیا که انبیار واولیار سے تصولِ مقاصد کی درخواست کرنا مشرک و کفر نہیں ہے، جیسے عام طوز پر مبتدعین کار دیتہ ہے کہ بات بات برشرک اور کفر کا فتری جڑوستے ہیں۔

حاسشيه برية المهدى ص ١٩

البتدر فی برب کرجب حقیقی ما جت روائمشکل کشا اور کارماز الد تعالی کی فات سب آنواحسن اورا ولی بهر سب کداسی سے مانگا مبائے اور اسی سے درخواست کی مبائے اور اسی سے درخواست کی مبائے اور انبیار وا ولیار کا وسیلمراس کی بارگاہ میں بیش کیا جائے ، کیونکم حقیقت صفیقت ہے اور مباز ممباز سب یا بارگاہ انبیار وا ولیا ویں ورخواست کی مبائے کراپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ورخواست کی مبائے کراپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ورخواست کی مبائے کراپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ورخواست کی مبائے کراپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ورخواست کی مبائے کہا ہے کہا کہ کا میں کو خلط قبی مبی و مبائد نہیں ہوگا۔

### المستعانت اورقران

قرآن ومدیث کے مطالعرسے بہتہ چت سے کہ انبیار کرام اور صمار کرام سے بوقت فرور منعور مناوق م

(۱) يَاكِتُهُ اللَّهِ بِنَ أَمَنُوا كُونُوا انْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيشَى ابْنَ مَوْرِيمَ إِلَى اللهِ اللهِ عِيشَى ابْنَ مَوْرِيمَ لِلْعَوَارِينَ مَنْ انْصَادِي إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اسے ایمان والو ؛ دین خداکے مددگار میں میں میں مربم نے تواریوں سے کہا مخطا کون بیں ہو کا دین خداکے کہا مخطا کون بیں ہوا لٹد کی طرف ہو کرمیری مدد کریں۔ تواری بوسے میں دین خداکے مددگار ہیں۔"

اس آیت میں الندتعالی نے ایمان داروں سے اینے دین کی مدد طلب کی ہے اسی طرح حصرت میسی ملام نے ایمان داروں سے مدد طلب کی ہے اسی طرح حصرت میسی ملاواسط نازل فرمادیتا بلکن اس کی صادت کر کرمہ جاری ہے کہ کارفائش میں بنا تو کمان میں میں بنا تو کمان کا سے دالہ میں کا تطام می تنف اسباب اوروسائل سے دالہ میں کردکھا ہے اس کا اس آیت بیل ظہار ہ

له ب ۲۸ - الصف ۱۱۱-آية ۱۲

٧- يَا يَهُ اللَّهِ يَنَ أَمْنُوا إِنْ تَنْفُولِوا لِلَّهَ يَنْفُرُ كُمْرُ وَيُتَبِّتُ اَقْدَ اسَكُمْرُ لِهِ

"اسے ایمان والو: اگرتم وین نداکی مدوکروسکے، الشدتمباری مدوکرے کا اور تمبارسے قدم جما رسے گاء

اس آیت بی سان از بیدنیان مومنوں سے دین کی مدد طلب فرمآنا ہے اور مومنوں کومبر فرازی صا<sup>ن س</sup>ل کرنے کا موقع عطافر مآنا ہے ،

س- قَالَ مَا سَكَّنِیُ فِسُه دَ بِی نَصَه بِرُفَا عِلْمُونِی بِقُولَة لِي بِعُولَة فِي بِقُولَة لِي بِعُلَا مَ مُها وه بس بِه في من برا ما من بامتولین سے کرو و (سکندرذوالقرین امتولین

٧- قَالَ الْجَعَلَيْنَ عَلَى خَوَالِي الْاَدْضِ ؟ إِنَّ حَفِيطً عَلِيهُ وَ الْمَا وَالْمَا الْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَ الْمُعَلِيدُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالل الْمُعْلِقُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ

والاعلم والأسول يم

زمین کمے فزانوں پرتقرر کے لیے اللہ تعالی سے دما نہیں کی، بکر باد ثاوہ وہ کو کہا گیا ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی مصرت وسعت ملیدالسّلام نے نثرک کہا مقا؟ ۵- قَالَ يَآيَدُ هَا الْمُهَلِّ الْمُهُلِّ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ ال

"سليمان سف فروايا اس درباربو إتم مين كون سك كد وه أس كانخت ميرب

له پ ۲۹ محتده ایت ۲

ئه پ ۱۱ الكيب دا آيت ده

کی ب ۱۳ یوست ۱۲ آیت ۵۵

که پ ۱۱ النمل ۱۱ آیت ۲۸

باس سے آئے قبل اس کے کہ وہ برسے حضود ملین ہوکرما منرہوں۔

نبى أكرم صلى الله تعالى عليه ولم سے استعانت

اس مسلط میں امادیث کا تنتیج کیا جائے، تودہ خاصاً ذخیرہ فراہم ہوسکتا ہے۔ اس جگر صرف ایک مدیث پر اکتفا کیا ماتا ہے :

عَنُ دَبِيعَةَ بَنِ كَعُبِ قَالَ كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَمَ فَا تَيْتُهُ بُوصُنُوعِهِ وَحَاجَتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْروَسَلَمَ فَا تَيْتُهُ بُوصُنُوعِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيُ سَلَ فَقُلْتُ اَسْتَلَكَ مُوافَقَتَكَ فِي الْجَنَةِ قَالَ اللهُ عَلَيْ عَلَى مُوافَقَتَكَ فِي الْجَنَةِ قَالَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مُوذَاكَ قَالَ فَا عِنْيُ عَلَى فَلْتُ مُوذَاكَ قَالَ فَا عِنْيُ عَلَى فَلْتُ مُوذَاكَ ثَالَ فَا عِنْيُ عَلَى فَلْتُ مُوذَاكَ ثَالَ فَا عِنْيُ عَلَى فَلْتُ اللهُ عَوْدِ وَدَوَا لَهُ مُسُلِمٌ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَرَوَا لَهُ مُسُلِمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ر صفرت رسیعی رمنی الد تعالی عدفر واست به بایکی سول الد تعملی الله تعالی الدیم کی مدمت میں وضو کا با نی اور دیگر کی مدمت میں رات گزارا کرتا متنا ، آپ کی مندمت میں وضو کا بانی اور دیگر سروریات کی بیبزی (مسواک دفنیرہ) بیش کی توآپ سے فرمایا مائگ میں نے عرض کیا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مائل آبوں و فرمایا اور کچھا بول کیا میری مراد صرف یہی ہے ۔ فرمایا تومیری احدا دکرا بینے نفس پر شرت سجود سے

خور کیجة بحضرت رہیدرضی الله تعالی عند بارگاہ رسالت میں اپنی علی مراد کاسوال پیش کررہے ہیں ، جوائبا صفور اکرم صلی الله رتعالی علیہ وآلم و لم انہیں منع نہیں فرطت کی تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، جنت جاہیے وخداسے ماعگو میں کون ہوتا ہوں جنت وسیف والا ، بلکداً ن سے وعدہ فرما یا جانا ہے ، ان سے مدوطلب کی جاتی ہے کہ سحب کنزت سے اداکرو

بنت مبن تهبير ميرى دفاقت عطاكر دى ماسئة گي-

مشکواهٔ نشرلیف (ایج ایم معبدکمینی کمراچی) ص ۸۲

سه اگرخپرویت دنسه مبدگامش بیاوم له ملی بی سلطان محدالت دی ، له صداق صسن نان بجوبالی ذاب،

مَصْرِتُ مَلَّاعِلُ قَالَى اسَ مِدِيثُ كَلِمُّتُ فَواتَ بِي، وَيُوْخَذُ مُنُ إِلِمُلَاقِهِ عَلَيْ إِلسَّلَامُ الْحَمُرُ بِالسُّوَالِ اَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَكَّنَهُ مِنُ إِحْطَاءِكُلِّ مَا اَدَادَ مِنُ خَزَائِنِ الْحَقِّ (إِلَىٰ اُنْ قَالَ) وَذَكْرًا بُنُ سَبِيعٍ فِي نَحَصَا لِيُصِبِ وَ

غَـُ يُوُعِ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَ قُطَعَهُ اَرُضَ الْجَنَّةِ يُعُطِيُ مِنْهَا مَاشَيَاءَلِمَنُ شَـَاءَ لِهِ

"بنی اکرم صلی النّدتوانی علیه و کم فی مطلق فروایا که مانگ دکسی چیز کی تخصیص خبیبی کی ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ النُّدتوالی نے آپ کو اجازت دی ہے کہ می سے خزانوں میں سے جو جا ہیں دیں۔ این بیع وغیہ و فیصفو اکرم میلی نقوالی ملیہ وسلم کے خصالفوں ہیں ہیاں کیا ہے کہ النّدتوالی نے جنت کی زمین شور کی جاگیر کر دی ہے ، اس میں سے مبتنی جا ہیں جسے جا ہیں جنت جا ہیں جا ہیں جا ہیں جنت جا ہیں جا ہی جا ہیں جا ہ

ا دا طلاق ای سوال کدفرمود بخواه و تنصیص درکر دبر طلوسید خاص معلوم می شود که کاریم پر برست و بهتریت کرامت اوست صلی النّدملیدو کم مربر خوابرو بر کرا خوابد با ذن پروردگا دخود بدید شه

مَ فَأَنَّ مِنَ جُوُدِكَ الدُّنَيَا وَعَنَّرَتَهَا قَمِنَ عَلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمَ مَ الرَّخِرِيَةِ وُنسِيا وَمَعْنَى ، آرزُ و دارى بدلامِش بياوبري مى خوابى تمست كن المنا

المرقاة (مكتبراملاديه ملكان) ج م من ١٠٠٠

مسك الختام شرح بلوخ الرام دعيع نظائى كانبود جأن المام دعيم نظائى كانبود جامل المستعقر على المس ١٩٠٠

- مع معدی مسن حمل جویای واب، ب ایران مدرش دلوی اشیخ محتق، اله مشيخ ولى الدّبن الخطيب ؛ اله مشيخ ولى الدّبن الخطيب ؛ ایک بار مجر مذکورہ بالاآیات اور مدیث تنربیت کا مطالعہ کر میجئة ناکہ ظام کوم استے کہ یہ تمام ترمیجے ماکہ ظام کوم استے کہ یہ تمام ترمیجے داروم ظاوخ طابت کا ایک نونہ سے جسے سعائق سے فولا کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہیا مکام تو وہ ستیاں ہیں جن کے وسیلے سے بارگاہ ضاوندی میں اپنی ماجتیں اور ماوی سیش کی جاتی ہیں ، وہ تو خود بارگاہ النہ کے مقرب نرین ہیں ، بوعوض کرنا میا ہیں ، براہ واست عوض کردین انہیں کسی واسطے اور وسیلے کی کیا صرورت ؟

#### نواب وحيدالزمان اورمستكه امتعانت

نواب معاصب فيم تقلدين كيمشهورعالم اوصحار ستدكيم بين-انهول في ابنى كم المنطريم الله المناسف البنى كم المنطري ا

قَالُحَاصِلُ اَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتَقَدَ فِي حَقِّ غَيْرِاللهِ سَوَاءً كُلَّ كُلَّ حَتَّ اَوْمُوهُ وَهُ مُعُورً اللهِ عَلَى اَلَّهُ مُلُودً اللهِ عَنَّ اَوْمُوهُ وَبَعَنْ الْوَمُمُورِ بَحِينُ لَا يَحْتَ الْحَلَى اللهِ عَنَّ وَجُلُ عَلَى اَمُرِمِنَ الْوَمُمُورِ بَحِيثُ لَا يَحْتَ لَى اللهِ عَنَّ وَجُلُ مَن يَعْهَمُ فِي اللهِ عَنْ وَكُلُ مَن يَعْهَمُ فَي اللهِ اللهِ النَّذَ عَاجِنَ بِالكُلِّيَةِ مِا لَمُنْ اللهِ النَّامَ اللهِ النَّذَ عَاجِنَ بِالكُلِّيَةِ مِا لَمُنْ اللهُ اللهِ النَّذَ عَلَى اللهُ اللهُ النَّهُ مَا إِنَّ إِلْا لَكُلِّيةِ مِلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ النَّامُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

"مطلقاً فرما یک مانگوا در کمی خاص مقعد کی تعیین نهیں فرمائی- اس سے معلوم میر تا اس که تمام کا مرحفود اکرم ملی الله قعالیٰ علیه و کلم کے وست اقدی اور آپ کی تبت کرم سے والب تہ ہیں ہو کچھ میا ہیں اور جے با ہیں است پروروگار کے اذان سے مطافر التے ہیں۔

 صفورا دُنیاوآخرت آپ کی بخشش کا ایک بعند پی ادر لوح وسلم آپ کے ملوم کا بعض ڈی آگرو دنسیا واسمنست کی نیریت چا مہاہے توصفوراکم صلی النہ تعالی ملید کم کی بانگاہ میں آ اور جو پلیجا گئ ایک طرف توان آیات وا ما دیث کو پیش نظر کھیں، دوسری طرف محقل وخرد کی فروا تنجی ملاحظ میرکر کہنے والے بہان کم کہ جاتے ہیں ب

"النّرتعالى في ابنى كتاب محمّ مين متعددا فبيار اورمها دصالحين كاذكركيا بيئ النبي ابن مسائل، مشكلات اور بيش آمده توادث مين استغانه ، المتعانت اور وعاكى منرورت بيش آن ، لميكن انهول في آدم س فوح بحك الرابيم موسى مرائ من ورت بيش آن ، لميكن انهول في آدم س فوح بحك الرابيم موسى تك و يون بين الشري المترين المريني محددا بي الدر من كسي و وسلامة ليهم المترين الشرقع الى سك سواح توكسى سه مددا بي اور خراه مغفرت كامطالبهو يا اولا دياشفاء كا ، الماكت سك مقامات مناس من مناطوب بويا فقر وفا قراور فيدو فيروس رائى يا مدوطلب كزانهون في مدون المرتبي الموليات مندون المرتبي بوا مدون الشرق الدك سوا الشرك معتسرت بندون المنتخب اوليارس مدد ما بي بوء الشرك الألمة مناسب مدد ما بي بوء الشرك المنتوب الميارك المرد من بوء الشرك موا الشرك معتسرت بندون المنتخب اوليارس مدد ما بي بوء (ترجم) اله

السب يلوية ، ص ١٣

. له احسان الني طبير:

اَنَّ اِسْهَالَانسُّقُمُونِيَا وَإِحْوَاقَ النَّارِ بِأَمُوا لِلَّهِ وَ إِذُنِهِ وَإِدَا دَتِهِ فَهُوَمُوَيِّ لِأَكْيُسَ بِمُشْرِلِكِ لِهُ "صاصل يركر خير الله زنده مرويا مُروه اس ك بارس مين حب خص كا احتقاديم كراس كى قدرت ذا تى ب يالله تعالى ك استكسى بيزكى قدرت اس طرح عطا کردی ہے کہ اسے نے اذن کی ضرورت بنیں ، دومشرک سے اور جیمفسیم بت ب كوفرالد ما جرمن ب جيسه متت سل دين دا ال ك المندس وه خوكسي يييزىز فادرنبي سے ماں جب الله تعالى اداده فروائے اور ما ہے كاس سے يه كام ك، نزالندتعالي كي يحكم اس كي امبازت ، اس ك الامه ونغما مستغيراند نصرت وامداد كرس كا اورفائده ونقصان مبنيات گانوايساشخص مومد بهام كر نهير ب ينواه وه غير الندزنده مو مامُرده - يه بعيب ابيس سب كه حمض محملاته كرجمال كوير خود بخود دست لأن سب يآك از خود مبلاتى سب تووم مشرك س اور سيشخص بيم بانتاسي كرجمال كويدكا وست أوربونا اوراك كا مبلانا التدتعالى کے امراوراس کے افران وارادہ سے ہے، تووہ موصہ ہے مشرک نہیں ہے۔ یہی وہ عقیدہ سب بوہم اس سے بیلے امام احمدرصا برایوی کے رسالہ مسبارکہ "بركات الاستمداد "سے نقل كريجي بين كم مخلوق كو بالذات مفيد اورم عز ماننا شرك سے الدرم کی مطاسے ماننا شرکے نہیں ہے۔

فاصني شركاني كيت بي:

إِنَّ مَنِ اعْنَقَدَ فِي مَيْتِ مِنَ الْاَمْوَاتِ اَوْحَيْ قِسَىَ الْاَحْسَاءِ اَنَّهُ يَنْفَعُهُ اَوْيَهُمُّ الْاِسْتِشُلَا لِا اَوْمَعَ اللهِ اَوْنَا دَا لُا اَوْ تَرَجَّهُ اللهِ اَلِيْهِ اَوِاسْتَغَاثَ مِبِم فِي

اَمُرِيِّنَ الْاُمُثُورِالْتِيُّ لَا يَكَتُّ لِدُعَلَيْرِالْمَخَالُوَّىُ صَٰ لَمُر يُخُلِصِ التَّوْحِيْدَ بَعَدُ وَلاَ اَفُودَهُ بِالْعِبَ ادَةِ - لَ " بیخفی کسی زنده یامرده کے بارے میں بیمقیده رکھنے که وه اسے ستقل طوربریا التدتعالى كي سائه مل كفائده ما نقصان وسيسكم بع ياس كى طرف متوم بو ياالسي دينيدين اس كى مدد مانتك جس برمخلون قادرنبين سب تواس كى توخيدس نيس ساورىنى وە مرف النرنعالى كامبادت كزارسے -" اس عبارت سے صاف ظامرے کہ تین صور توں میں شرک لازم آ آ ہے : ا مسى كوفائده بالقصال مينجاني ميمستقل ماما ماست المسكسي كومفيد والمضرمون مين النوتعالى كالشرك ماما حاسة س اليسامورمي استعانت كى مبلت حن بمخلوق كوقدرت نبي سے-الم سنّت كاعقيده ريب كم نفع ونقصان سب الله تعالى كى طرف سع سع-مخلوق تودرمیان میں واسطه اوروسیله کی حیثیت رکھیتی ہے۔ بھرترک کیسے لازم آگیا۔؟ اس برنواب وحدالزمان تبصر وكرت بوست لكهت بين: "اس امام دشوكانى كودىجيوكم فيرالله كمفيد مامضر بون كے تفنيك كوشرك اكبراس وقت قرار ديت بي - جب اسے نفع وضرر ميمستقل مانا مائے یا اللہ تعالیٰ کا شریب مانا مائے۔اسی طرح غیراللہ کی نداواں کی طرف قوب اوراس سے امداد کاطلب کرنا شرک اکبرای وقت موگا جب بر استعانت ان امورمين مويونملوق كي قدرت مين نهيي بي ع

بدية المهدى، ص ١٩

له وحيوالزمان، نواب ،

الواب وحيالنان صاحب استغاث مذكوره كالشرك مرمون كى دليل ديت موسة مد صاحب مامع الباين ف ابن تفسير كي ابتدا وين ع كرص لله عليه ولم سے امراد طلب کی ہے -اگر غیراللہ سے مطلق استفاقہ شرک موتولازم آسے گاکہ صاحب مامع البيان مشرك مول ، بهران كى تنسير إحتماد كيس كياجك كا؟ مال كدتمام الم مديث ف ان كي تنسير وقبول كياس سيرعالم دصياليس مال سوبالى في ايك طويل قصير عين كرام، يَاسَيْدِي يَاعُرُونِيُ وَوَسِيْلَتِي يَاعُدَّتِي فِيُ شِدَّةٍ وَدَخَامٍ قَدُجِئُتُ بَابَكَ ضَادِعًا مُتَفَرِعًا

مُتَاقِمًا بِتَنَفُّي صَعْدَام مَا لِيُ وَدَاءَكَ مُسُتَغَاثُ فَادْحَنُ يَامَ حَسَةً لِلْعُسَاكِسِينَ بِكَانِيُ لِهِ

ال- اسميرك آقا إميرك مهارك ميرك وسيد مخى اور فرى ملمرك كام آنے دائے!

٢- مين آپ كے دروا زے برما ضربوا ہوں اس مال ميں كديس وليل موں گر کوار ہوں عم زدہ موں ا ومیری سانسس میولی ہوئی ہے -١١- آب كے سواميراكوئى نہيں ہے، جس سے مدد مانئ مبائے -اسے رحمت المعالمين إميري و و بكا پردم منسرا سية - " اكريبي اشعارنام بتائے بغيرمبتدمين زماند كے سامنے بيش كيے مائي توثرك اور

له وحبدالزمان انواب،

فْعُلِمَ بَدَاهَةً أَنَّ الدِّدَاءَ آوِا لتَّوَجُّهُ آوِالْاِسُتِغَالَة فِي أُمُودِ يَقُدِدُ عَلَيْهَا الْمَخْلُونُ أَواعْتِقَادَ السَّفَع وَالفُّورِلِغَنيُرِاللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَحُكْمِهِ وَإِمَا دَيْهُ لَيْسَ بِشِرْكِ ٱلْسَرَكِ

" واضح طوررمِ علوم بروگ كه جوامور مخلوق كى قدرت ميں بي، ان ميں پھار نامتوقبه مونا يامددمانكن يا عنيراللرك يها الله تعالى كا ذن اس كحم اوراراده سے نفع وصرر کا احتقاد کرنا شرک اکبرنہیں ہے۔

اب مبتنعين زمان كوكول مجهائ كدانبيار واولهار مصعدكى درخواست كرفوالا كونى مسلمان ليسه امورمين استعانت نهيس كرتا بوخلوق كي فدرت مين مذبهوا ورندسي المنتعالي کے ادا دے کے بغیرسی کومفیدیامفرمانا ہے۔

ملامه تقى الدين بلى فروات بين :

وَلَيْسَ اكْسُوَادُ نِسْبَةَ النَّبِي (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلْقِ وَالْرِسُتِقُكُولِ بِالْاَفْعَالِ حُذَا لَاَيَعْمُدُهُ ۗ مُسُلِمٌ فَعَكُوكَ الْكَلِيمِ إِلَيْهِ وَمَنْعُدُ مِنْ مَاب الْسَّلْبِيَسِ فِي الدِّبِي وَالْتَشْوِيُشِ عَلَى عَوَامِ الْمُسَّحِدِبِنَ ـِهُ "يمقصدنبي سے كرنى اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم ان افعال كے خالق بي ياان مين تقل بين، يكسى عبى سلمان كامتعد نهين لمناكل مكواسي طلب كي طرف ميميزنا اوراس ممنوح قرار دينا دين مي فريب كارى سب اوروم مقربن كوبريشاني مين والناسب

مِيتِ المهدى ، ص ٢٠

له وحب دالزمان، نواب، اله تقى الدين السبي امام ،

شفارالسقام ، ص ١٤٥

ماست بدية المهدى، ص ٢٠

کفرسے کم کوئی فتوئی نہیں سگایا جائے گا، بلکہ جھٹ سے کہا جائے گاکہ یہ قائی نٹرک میں دوہ جاہلیت کے مشرکوں اور مکر کے بہت پر توں سے بھی بڑھا ہوا ہے بہکن جب یہ ظاہر ہوگا کہ یہ تو ہما دسے نواب حجمہ جالی صاحب کا کلام ہے توفتو لئے ٹڑک مائڈ کرنے کے بیصان کے قلم جیوڑ قلم دانوں کی سیابی مک خشک موجائے گی۔ خوب خدا اور خوب آخرت سے محرومیت کی بیدہ افسور مناک مالت ہے کہ اس برمبنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔

طرفہ یک نواب بھو بالی قاضی شوکا نی اور ابن تم ایسے اسپنے بزرگوں سے مدوما نگتے بین م جنہیں مرے بوتے بھی عرصہ ہوجی کا ب انداز طاحظ ہو:

قبلہ وی مدوسے ، کعبہ ایماں دفیے ابن قیم مدوسے فاضی شوکاں مدوسے النداکبر! اہل سنت وجم حت اگر یاعلی یا عوث کہد درس قران پر کفرونشرک کا فتویٰ لگادیا جاتا ہے اورور جنوں گالمیاں وسینے کے بعد مجمی ان کا دل مختند انہیں ہمزا۔

احسان البي لم يركف بي ا

له وحيدالزمان ، نواب ، ماستني بدية المبدى من ٢٣ م له احسان المن لمبير ، السبريلوية من ٥٥ م

مبمبی اس فرقسے شکایت نہیں ہے جولوگ تمام امتیمسلم کو کافروشرک قرار فیضے میں اس فرقسے بین کان فرائی ہے ہولوگ تمام امتیمسلم کو کافروش کے ان فعلا اس میں ایر وہ اگر ہمیں چنین و کیٹال کہدویں توکیا عجب اس قرص دیا ہے مقلبین میں ہے تجد صحتہ نواب وحیدالزمان، فواب صدیق سس مجد بالی اوران کے تعلین میں ہے تھی ہم کڑیا جا کہ کو کہ اول الذکر قروا سندانت کی موالد کر قروا سندانت کے دول الذکر قروا سندانت کر رہے ہیں اور آخرالد کر قروا کا گئے اس طرف نہیں بھیریں کے کو کو کر ترک کو کو کر ترک کو کو کر ترک کو کہ کو کہ ترک کے لیے ہیں اینوں کے لیے تو نہیں ہیں۔

فواب وحیدالزمان صاحب نے اس مسلے پرستنقل فسل قائم کی ہے کہ جب مخلوق سے
ان امور میں مدو ما منگنا مبائز سیے جوان کے افتیار میں مبول توکیا انبیار، شہدار اور سلحارسے لیسے
امور میں امداد ما منگی حباسکتی ہے جوان کی زلما ہری نرندگی میں ان سے طلب کے جاتے تھے امثالُ التہ دُماکر ثابیاس کے علاوہ -

اس فصل میں ابن جمید ابن قیم اور قاصی شوکانی کا مذہب یہ بیان کیا کہ ایسا کرنا آجا اور بڑعت ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ میت کاعمل منقطع ہو جبکا ہے اور وہ اپنے نغع و نقصان کا مالک نہیں۔ مددما فکنے والے کو وہ کیا دسے گا؟ دوسرے فراتی کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں

الا ان المجوزين كالسبكى وابن جَعول لمكى والقسطاني وكشيرمن الشافعية يقولون ان الحى البضا فى ذالك مثل المبيت قال الله تعالى قُلُ لَرَّا مُلِكُ لِنَفُسِى نَفُعًا وَلَا خَوْلُهُ المُلِكُ لِنَفُسِى نَفُعًا وَلَا خَوْلُون الله المحالة بغيواذن وَلَا خَوْلُ وَكَما ان الحى لايقد دعلى الاعانة بغيواذن الله ودضائر وقضائر وحكمه وادا وتركذ اللك المهيت وإنقطاع العمل لايستلزم عدم العمل فنان المملائكة إعمالهم منقطعة ومع ذالك هم يفعلون ما يؤمرون -

ورأيت امامناالحسن بن على في المنام صلّى بالجاءة وصليت خلفه شعرساً لت عندكيف تصلّى طهفا مع ان البرزخ ليس بدارالعمل فقال نعير لا تجب الصّاوة طهفا ولكن الصالحين من عبادالله يصلون في هذا المضات برعًا وتقريبا الى م به عرو تنشيط الانفسه عر-

ثعرتذ كرت حديث النبي رأئيت موسى يصلى فى قبرة والصلوة مشتملة على الدعاء وحديث كأنى انظرا الى موسى له جوارالى دبه قال العليبي اليبعد منه مرالتق ب الى الله بالدعاء فانه مرافعت لمن الشهداء وان كانت الأخرة ليست دارتكليف -فاي مانع يمنع من دعاء السيت للزائرمع ات الستوال ليسمن الاموات بلمن ادول القلعسام والارواح لانذوق الموت ولاتفنى بلتبقى حساستر مددكة سيهماارواح الانبياء والشهداء فان مكهم مكم الدحياء بنص الكتاب والسنتدنعم يجب ان تكون هده الاستعانة والاستغاثة عسد قبويهمرفانه مرحال كونهمرا حسياء كانوالا يسمعون من بعيد فكيف يسمعون مرب بعيل بعدالهوت ـ له

مگر جوزین جیسے امام سکی ابن مجر کتی قسطلانی اور بہت سے شافعہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں زندہ مجھی مردہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالی فرقا ہے ، فکُلُ لاَ اَمُلِكُ لِسَنَفْسِی نَفْتُ اَ قَالاَ حَسَدَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لِسَنَفِينَ نَفْتُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں نے خواب میں حضرت امام حسن ابن علی کود کی ا انہوں نے جماعت
کرائی - میں نے ان کے بیجے نماز رابھی ۔ بیھر میں نے ان سے پوچپا کہ آپ
اس مبکہ کیسے نماز بڑھتے ہیں، حالانکہ برزخ دار عمل نہیں سے - انہوں نے فرما با
اس مبکہ نماز دا جب نہیں ہے ، لیکن اولیا رکوام اس مبکہ نغلی طور پرائستوالی ا کا فرب حاصل کرنے اور اسپنے رب کی عبادت سے فرحت و نشاط حاصل کرنے کے لیے نماز بڑھتے ہیں۔

مجمر مجھے بنی اکرم صلی الندتعالی علیہ وسلم کی پرصربت یا دائی کہ میں نے حضرت موسی علیہ السلام کو قبریس نماز برصف ہوئے دبچھا، نماز محبی دُن بُرِشِمْل ہے اور یہ حدیث کرگویا ہیں موسی علیہ السلام کی طرف دیکھ داہر ہوں اور وہ بندا واز سے معمید کرا شدتعالیٰ کا قرب صاصل کر اسے ہیں - علامہ لمیبی نے فرایا ابنیار کے لیے دم المہ کی فردیعے اللہ نفالیٰ کا قرب صاصل کر نامجید نہیں ہے، کیونکہ دہ شہدار سے انفسل ہیں، اگر جبد دار آخرت وار تکلیب نہیں ہے۔

یس زیارت کرنے وا مصرے بیے میت سے دُعاکر نے سے کون مانع ہے؟ حالا ککر سوال مردول سے نہیں سے ، بلکہ اولیار کی روتوں سے ہے اور رومیں ہوت

اس سے بہنے حدیث نتریج گردیکی ہے جس میں آیا ہے کہ بندہ کترتِ نوافل سے
اس مقام بریمنِی جا ہے کہ اس کے اعضاء تخبیاتِ البید کا مُنظم برین مباتے ہیں اوراس مدیث
کی شرح میں امام آئے کی یہ تصریح کہ بندہ قرب د بعید کی چیزوں کو دیجھتا اور سنتا ہے، یقیناً
مذہبی مادہ پر بنتوں کے لیے یہ برطے آمینے کی بات ہے، یمکن اللہ تعالیٰ اس مقام برفائز کرفے تح اب بندے کیلئے دورونزدیک کی چیزوں کا دیجھنا کے مشکل نہیں۔

منئين كے ما منے بب منوق سے استعان کے مائو ہونے پرقران و مدیث سے لائل پریش کے مائی توریکتے ہیں کہ یہ توزندہ سے استعان ہے اسے تو م بھی استے بہ ہم ہو مئی کہتے ہیں تورندہ سے استعان ہے اسے تو م بھی استے بہ ہم ہو مئی کہتے ہیں تورندہ سے است اس پردوکر نے ہوئے کھتے ہی وَالْا مُحَبُ مِن الْوَحُبُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن ا

وعجیب ترین بات به سه که بهارے بچھ بھائیوں نے استعان میں ندوں
اور مُردوں کا فرق کیا ہے اور گان کیا کہ وہ امور جوبندوں کی قدرت میں ہیں ،
ان میں زندوں سے مدوما نگانٹرک نہیں، البقہ انہی امور میں مردوں سے مدد
ما گان نٹرک ہے، مالا نکہ یہ کھی المغالطہ ہے کیونکہ عنبراللّٰہ بونے میں زند اور
مردہ برابر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مُردوں سے مدد ما گانا
انہیں زندوں کا نشر کے بنانا ہے، مذکہ اللّٰہ تعالیٰ کا نظر کہا۔ "

یبی تقیدہ امام احمد رضا بر بلی کے بیان کیا ہے، فراتے ہیں :
مور نزک ہے وہ جس کے ساتھ کیا مبائے گا، نٹرک ہی ہوگا اورا کی سی خطے
مشرک نہیں تو وہ کسی کے لیے نٹرک نہیں ہوسکتا ۔ کیا اللہ کا نٹر کی مرفی ہوئے ہیں —
زندے ہوسکتے ہیں ؟ دور کے نہیں ہوسکتے ، پاس سے ہوسکتے ہیں —
انبیا نہیں ہوسکتے ، حکیم ہوسکتے ہیں ، انسان نہیں ہوسکتے ، فرشتے ہوسکتے ہیں ؟
مان اللہ الرائد کا نٹرک کوئی نہیں ہوسکتا ۔ " مله مان اللہ الرائد کا نٹرک کوئی نہیں ہوسکتا۔ " مله

اعرابي كالمتعنالة

معضرت عنبی فوات بہر کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وستم کے روستہ الورکے پاس بیط اہوا تھا، ایک اعرابی آیا اُس نے کہا ، اکتسکد مُرعِکَیْکُ کیا دَسُولَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ

وَلَوُا خَهُمُ الْهُ كُلُمُواا نَفُسَهُ مُ مَاءُوكَ فَاسْتَغُفُرُ اللّٰهُ وَلَكَ فَاسْتَغُفُرُ اللّٰهُ وَلَا للّٰهُ تَوَا بَا تَحِيْبُ اللّٰهِ مَوَا بَلْهُ تَوَا بَا تَحِيْبُ اللّٰهِ مَوَا للّٰهُ تَوَا بَا تَحِيْبُ اللّٰهِ مَوَا للّٰهُ تَوَا بَا تَحْدِيبُ اللّٰهِ مَوَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّلّٰ اللّٰهُ مَا اللّلّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَال

"جب کسی آدی کی سواری گم ہوجائے انونداکرے اسے الند کے بند وامداد

کرو، اللہ تعالیٰ تم پررحم فروائے (مستر الی عواج بمعقف ابن ابی مشیب

اوراگرامداد جاہے تو کہے اسے الند کے بندو مبری امداد کرد (تین بار

اس طری کیے) یعمل مجرب سے (مجم کم بیرا امام طبرانی)

یا درہے کہ حصن حصین دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے جوعل مرجزری نے احادیث مجیحہ
سے منتخب کیا ہے، وہ خود فروائے ہیں ،

وَاَخْرُجُتُهُ مِنَ الْاَحَادِ بِيْثِ المَعْتِعِيْعَةِ الْمُعَادِ بَيْثِ المَعْتِعِيْعَةِ الْمُعَدِيرَةِ وَلَم بولوگ النُّدتعالیٰ کے بندوں سے مددما شکے کوشرک قرار دیتے ہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق لازم آسے گاکہ معافالتُدا حضوداکرم صلی النُّدتعالیٰ علیہ والدوم منظم نے شرک کی تعلیم دی مواود استروین مشرک کی تعلیم دیتے رہے ہوں۔

### تحرلين عنوى

کا فرول کے بارسے میں وارد آیات مونوں پر اور بُتول سے تعلق آیات ابنیار پرجبیاں کرنامشکین اور نوارج کا وطیرہ را ہے۔ کرنامشکین اور نوارج کا وطیرہ را ہے۔ دران پاک کے بارسے میں اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے، کہنٹ پڑگائے کی جب کہنٹ پڑگائے اس کے سبب بہت توگوں کو گرابی میں ڈالٹا ہے اور بہت کوگوں کو مدایت و رناسے ،

صحائیکرام رضی نثرتعالی منبم نے اس کے مطالب نبی اکرم صلی انڈرتعالی علیہ وسسنم سے اصل کیے کامہاب ہوئے مشرکیین منافقین اور تواری سے اپنی مقل کو امام بنایا، گراسی کے گرمیے ان کا مقدر

کرنے والا، مہرہان پائیں گے۔ یہ میں آپ کے پاس اسٹے گام وں کی معانی مانٹے ہوئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفا محت طلب کرتے ہوئے ماصر ہوا ہوں، پھرائی اعرابی نے یہ تعریف بارگاہ میں شفا محت طلب کرتے ہوئے ماضر ہوا ہوں، کھرائی اعرابی نے یہ تعریف کا نکھائے آعظمہ میں طلب مین طبیب بی کی الْقَاعُ وَالْدُکھ،

مُطَابَ مِنَ طِيبِهِنَ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ مُطَابَ مِنَ طِيبِهِنَ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ نَفُسِى الْفِداءُ لِتَسَبُّرِ النِّتَ سَاكِنَهُ فِنْهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكُرَمُ

ائے بہترین وہ ذات کہ اس میدان میں ان کاجہم اطہر مدفون ہے جس کی ٹوشبو سے میدان اور شیلے مہاک اُسطے۔

میری جان اس قبر رونداجس میں آپ تشریف فرما ہیں اس میں باکلینی سے اور اس میں مودد کرم ہے۔

ئه اسما میل بن کثیرالقرشی، تغییراین کثیر دوادا حیار الکتب لعربیة معسر ع ۱ من ۲۲ مردی دو ۲۷ مسلمه البابی ملی معسر من ۲۲ مسلم دارد دو در در دو در در دو در دو

على المؤمنين له

وحضرت عبوالتدبن عمرمني التدتعالى منها خوارج كوتمام مخلوق فعالمسع فياد مررقرار دیتے عصادر فراتے تھے، انہوں نے کافروں کے اسے مین اللا ا يات مومنو ن پرچسپان کردي بيي يه

احسان اللي فلميرن بحبى كافرول كح بارسيمين نازل شعه آمايت بمسلمانول براور بتوں کے بارے میں واروآ ہات انبیاء اوراولیار برجسیاں کرکے یے ناکام تا تردینے کی کوشش كى بے كداللہ تعالى كے حوب كى كا مداد نہيں كرسكتے اوران سعددمائكن نا جائز ہے۔اب يرتوظهيها حب بى بّائى گے كدانبول نے يكرتب شركين كرسے سيكھا ہے يافارج ساء اكب أيت يركيش كسهه:

قُلِ ادْعُوالَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ مِنَ دُوُنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْتَالُ ذَدَّةٍ فِي السَّلْوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ عُ تَاسَى شُوكًا في اس أيت كي تفسيرين لكصفي ١ هٰذَااَمُوُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَآلِهِ وَسَلَّمُ مِلْنُ يَّقُولَ لِكُنَّامٍ قُرْيُشِ أُولِلْكُفَّادِ عَلَى الْاَطْ لَا قِرَيْشِ أُولِلْكُفَّادِ عَلَى الْاَطْ لَا قِرَ وين اكرم صلى التُدتعالى عليه والمروثم كوسكم سب ككفّار قريَّش كومنسرمائي

يامطلق كالمنسدون كوية

دوسری ایت سیش کی ہے:

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّذِينَ تَكُعُونَ مِنُ

مه محدین اسماعیل الجنادی ، معیم مخاری ( لودمحد، کراچی ) ج ۲ مص ۱۰۱۸)

کے پ ۱۲ السبا۲۷ أيت ۱۲

كه محدي على الشوكاني: تمنير فتح القديرج ، من ٣٢٨

التُدتعالي كاارشادس،

رِاتُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَمَنَ مُرالِهُ بيشك تم اوروكي الله كسواتم برجة مواسب جنم كاايت والله ال

قاضى شوكاني لكفيتياب ،

مجب به ایت نازل موتی نومشرکین مکه میں سے ابن زبعرای نے صنوراکرم معلى اللدتعالى على والمسكم الدك اللدك مواتو فرشتون مصرت مبلئ محفرت عزيرا ورحضرت مريم كي عبادت كى ما تى بدالذا ده يعي حبتم معى مائي کے-اس بریہ آیت نازل موتی مالد

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُ مُرِقِتًا الْحُسُنَىٰ الْوَلْدُكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وته

"بے شک وہ جن کے لیے ہمارا تعبلانی کا وعدہ ہوچیکا، وہ جہنم سے دُور

إكس مشرك كواتنا بجي احسكس نرمواكه ومما تعيب ون في لفظ مكا لایا گیا ہے جو عنیر ذوی العقول کے سیے آنا ہے ، اس میں مندر شنے اور انبیار کیسے وامّل ہوں گھے ؟

مصرت امام بمن ری فرماتے ہیں ،

وكان ابن عسويوا حسم شوادخلق الله وقال انتسم انطلقوا الى آيات نزلت فنسالكفار فجعلوها

\_ له پ ۱۱ الانبيار۱۱، آيت ۹۸

لله محدين ملى شوكانى : تفسير فتح القديرج ٣ ، ص ٢٩٨

كه ب ١١٠ الانسيام١١١ أيت

دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ تِطُوبِيُرِهُ اس آیت کی تفسیرین قساطی شوکانی نے کہا:

لايسمعوا دعاءكم لكونهاجمادات لاحدرك شيئًا من المدركات (الى ان قال) ويجوذان يرجع روالذين تدعون من دومنه) وما بعدد الى من يعتسل من عبدهم الكفاس وهعرالعلائكة والجن الشيالمين "لَد بَيْسَمْعُوا مُعَاءً كُمُروه تهاري دُماكونهين سني كي كيونكه وه بَقِر ہیں اور کسی جی چیز کا اوراک نہیں کرتے اور جا ترب کہ وَالَّـذِینَ مُنْدُعُونَ اوراس کے مابعدسے مرادوہ عقل والے بول جن کی کا فروں نے عبادت کی اوروه بي ملاكك جن اورشياطين-

غور فرائيے قامنی شرکانی جس آيت كويتوں ادر شيطانوں كے حق ميں وارد قرار دیتے ہیں۔ ظہر صاحب محف سین زوری سے اس آیت کو انبیار واولیا پر سپال کنے

بهراسي أيت مين الله تعالى فوالله عن وَيَوُمَ الْتَوِيّا مَدْ يَكُفُرُونَ بِيَوْكُمُ يعنى معبودان بالمله تمهارے ترك كا انكاركرير كے، جبكة حضور سيدالا نبيار صلى لنتوالي مديستم ا بل محشر کی درخواست بر فرما تیس کے ، اَ نَا کسھَ العِمیں اس شفاعت کے لیے ہوں -لبذايكن قطعًا فلطب كرية يت البيار واوليار كويسى شامل مع - يدمرت بتول اومع وال باطله ك بارسيس بع جنبس الله تعالى كانترك مانام آسب- الحدالله بكرانبيار واولياء كوكوتى مسلمان التدتعالي كالشركيب نبين وانا-

له ي ۲۲ فاطرهم آيت ۱۳

له محدين على الشوكاني ، تفسير فتح العت دير ع ٢٠٥ من ٣٢٣ تله مسلم بن المحاج التشيري ميخمسلم، ج 1 ، من ال

له پ ۲۲، الزمو۲۹ آیت له پ ده النساء م آيت

اسى طرح باقى بيش كرده أيات تجيى بتول اورمعبودان باطله كع بارسعين بين أنهي زررج بث مسلم میں بیش کر ناخش فنمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

ایک آیت برنجی بیش کی ہے:

اَ فَنَ أَيْشُكُمْ مَا تَنْدُنُونَ مِنْ مُونِ اللهِ إِنْ آمَا دَنِي اللهِ بِعُرْ مَلُ هُنَّ كَاشِفَاتُ مُنْ ٤ أَوْ أَرَادَ نِي بِرَجْمَةٍ هَسَلُ هُنَّ مُمْسِكًاتُ مُ حُمَنتِهِ له

اتناغ وكريف كى زحمت بى نهي كى كداس أيت كامغا دىيى بى كداكرالله تغالى كسى بر رمت كرناميا ب ياكسي كوزحمت ديناحيا ب تونودساخة معبود اس ردك نبير سكت اس سیت کومعا ذالله انبیار واولیار برکسی طرح میمنطبق نہیں کیا ماسکنا ،کیونکہ کوئی جاب سے ما بن سلمان معى ينبي كن كرا للترتعالي كم موب بندي الله تعالى كم مترمت بنين اورالترتعالى كسى ونفح يانتصان بنجاف كااراده اوفيصله فرمائ توية صزات الصردك سکتے ہیں۔ ہماداعقیدہ بیسے کری صرات مجوبیت کے اس مقام برفائز ہی کہ الدنعالي ان كى درخواست كوشرن قبوليت عطافر فأنسب اوراكن كى دُعاكورد نهين فرماً -

ایک آیت بیمجی پیش کی ہے ا

إِنْ يَكْمُونَ مِنُ مُوْمِنِهِ إِلَّا إِنَاتًا قُالِنُ يَتَدُعُونَ إِلَّا شَيُطَانًا خَرِيدًا كُ

كياان لوكون كى غيرت ايانى بالكل مريكى ب كدات مكى آيات انبيار واولياك ي پیش کررسے میں جکیا شیطان مودیدایے الفاظ انبیاروا ولیار کے لیے استعمال کتے ہوئے التُدنعالي ك قبروغضب كاكوئى خوف محسوس نهيل متزاع كيا ان لوگوں نے يہ يقين كرايا ہے ك

قیامت مجی دہیں آئے گی؟

إِنَاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِدُينُ سَمِى استدلال كياب اورشكرين استعانت برس قواتر سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، مالانکہ اس آیت کوعموم پردکھا مبائ تولازم آئے گاکہ اللہ تعالی کے سواکسی سے بھی مدد مانگن مائز نہ موا ند زندہ سے دمروه سے دقریب سے دبعیرسے دطبیب سے نزالیس سے نسعودیرسے ندامری سے مضیککسی سے بھی ابدا دما نگنا شرک ہوگا. نواب وحيدالزمان للصفيي،

قال الشوكاني من إصعابنا لاخلاف في جواز الاستعانة بالمخلوق فى مايقدرعليداماما لايقدرعليدالرالله فلايستعان ولايستغاث نبيه الابه وحوا لسماد فى قولدا ياك نستعدين وبهدذا ظهران من اصحابنا من ن عمران مطلق الاستعانة والاستغانة بغيرالله شوك فقدغلاوتجاوزالحدنعوذ باللهمن الغلو والافراط- له

"ممارے اصحاب بیں سے شوانی نے کہا کہ جو چیز مخلوق کی قدرت میں ہواس میں استعانت کے مائن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور جس چیز را للحالی كيسواكوني فادرنهين اس ميس مرف اسي سعداستعانت كي مجلة كي- الثاتعالي ك فرفان إيَّاكَ نَسْتَعِينَ سعيى يبي مرادب- اس سنظام يوكب كم كرمهارك اصحاب ميس مصب في مجى يدكما معكد فيرال رساستعان مطلقًا مثرك بيئ تواس فالوسه كام ليا ب اورمدس تعاوزكيا ب-"

له وحيد الزمان ؛ نواب ، من المبدى من ١٩

اورجب ريط ب كريم ايت اليفيموم برنهيس ب، توميمراس بي و بي عيم يم اورج مائے گی جوراج البندشا و موالعزیز محدث وبوی نے بیان کی ہے کم مخوق کوستقل ان کر استعانت حرام ب اور مظهر مون البي مان كراستعانت كي تويد مون مازب - بلك الندقعالي بي سے استعانت سے اب بتائے انبیار واولیار سے استعان ال ایمار كے كيسے مخالعت ہوتى ؟

مبتدمين زمانه بيميى احتراش كرتے بين مشركين بحرى سغريس الدتعالي سي كوپكارتے يتھے، جبكريوگ ( الل سنت وجماعت مرسفرين بني مويا بحرى فيرالله بي كويكارت بي اله

مالا كارثنا و قبالعزع ممذا وبوى كاتعريح كعمطابن جب انبياروا والياركو مظمرمون اللي ما الوال سے استعانت الدتعالیٰ بی سے استعانت ہے، اکس لیے يكن بالكل مع بكرا بل منت برطكم بحور مين الشرتعالي بي سعمده النفخة بن ميكن ان مستیوں کے وسیلے سے جواللہ تعالی کی مجوب ہیں ۔ بخلا ف مشرکین کے کدوہ خیب اللہ معددا عطة بي اورجب مين منجد حارمي ديكها كمفرالله كى مد زبين برني والدُّت الله كوپكارىن كلتے ہیں۔ اہل سنت كا احتماد مرحكه اور مرحال میں الشرتعالیٰ ہی پر ہوتا سہے غیر

نواب وحيدالزمان ايك سوال قائم كرك اس كاجواب دسية بن، لايقال ان الشوال عن العنم إوالوش شوك مطلقا ولوسال عنهعرما يسكل عن الناس الاحياء لانا نقول للمنم والوثن حكم آخر حيث اموالله بالاجتناب عنها وامريكسوهما واحواقهما فالشائل عنيسا ولو

> السبريوية ، سهم له احسال البي لمبير ا

#### بسمرالله الرحلن الرجيم

توسيل

گفت میرکسی شے کومقصد کے ماصل کرنے کا ذریعہ بنانا توشک کہلانا ہے یشرع طور پرایسی چینے کودُ ماکی قبولیت کا ذریعہ بنانا جوالٹرتعالیٰ کی بارگاہ میں قدرومنزلت رکھتی ہز تو آب ہے۔ بارگاہ الہی میں اعمال معالمہ اور ذوات معالمہ دونوں ہی مقبول اور محبوب ہیں کہذا دونوں کو وسسیلہ بنایا مباسکتا ہے۔

سأل ما يسئال من الاحياء كانه معظم لهما وقد قد منا ان ادنى التعظيم لما يعبده المشركون غير الملائكة والانبياء والصلحاء من عبادالله والشعائوللي بقيت حرمتها في ديننا كغر والواح الانبياء والاولياء ليست من قبيل الاصنام والاوقان بل هي من جنس المملائكة اواشوف منها فتقاس على المملائكة لاعلى الاصنام والاوشان التي هي ديس له

م سوال، بت یا وتن سے سوال کرنامطلق ترک ب اگرمہ وہ چربا فی مائے بوزندوں سے ماجی جاتی ہے (مجدرتم کیسے کتے ہوکہ بوچیز زندگی میں ما کی جا مکی ہے وہ انبیار واولیار کی روس سے بھی ماجی جاسکتی ہے ؟)

جواب، صنم اور وتن کاحکم الگب، الدّ تعالیٰ نے ان سے البترا الله الرح وہ بیز اور انہیں قور و بین کاحکم دیا ہے ۔ برخص ان سے سوال کرتا ہے اگر جو وہ بین اسے مانٹی جا تھے ہور ندوں سے مانٹی جا تھ ہے ، وہ ان کی تعظیم کرتا ہے اور ہم اس سے مانٹی جا تھیا ہے ہیں کہ طاکر انبیار، اولیا ۔ اور وہ شعائر جن کی عزت ہما رسے دین میں ہاتی ہے ۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کی مشرک عباوت کرتے ہیں ' ان کی معمول تعظیم مجمی کفریے ۔ انبیار واولیار کی رومیں، اصنام اور اوثان کے قبیلے سے بیں یا ان سے اعلیٰ بین لہذا ان کی حقیقے سے نہیں بیان سے اعلیٰ بین لہذا ان ارواح کو فرشتوں پر قیاس کی جائے گاند کہ اصنام واوثان برجو سرا پا ان ارواح کو فرشتوں پر قیاس کی جائے گاند کہ اصنام واوثان برجو سرا پا مناست ہیں۔ "

#### مل تنصرون وتوزقون الابضعفائكم (دواة البخارى)

حضرتِ على مرتصلَى رمنى اللهِ تعالى عند فروات مين مين ف رسول الله تعالى عليه وسلم كو فروات بوست مُننا ،

الابدال یکونون بالشام وهم اربعون رجلاکلماما مجل ابدل الله مکانه رجلایستی به مرالغیت وینتصوبه م علی الاعدا د ولیصرت مین از ل انشام به مرالعذاب م علی

"ابدال شام بی میں بول گے - بیر پالیس مرد بول گے ان میں سے

ایک جب فرت موم استے کا تو انڈ تعالیٰ اس کی جگہ دو مرام تر فرادسے گا

ان کی برکت سے بارش دی بائے گی - ان کے وسیلے سے شمنوں برمدد ب

کی مبائے گی اور ان کی برولت ابل شام سے عذاب دفع کیا جائے گا - "

حضرت الوالدرد اور منی اللہ تعالیٰ عند فرواتے ہیں ۔ صفور سیڈ عالم رسول اکرم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وستم نے فروایا ا

ابغونی نی ضعفا ککم خانسا توزقون اوتستعرون بضعفا تکم (دوالاابوداؤد) ته

"تم ابنے نعیفوں میں میری رضاطلب کرو کھونکر تمہیں ضعیفوں کی بولت رُق ہی دیاجاتا ہے یا فرمایا کہ تہیں احداد دی جاتی ہے -

# التدتعالي كي بارگاه ميمقبول عمال وزوا تحوسلينانا

دم وماكان الله معذبهم ومم يستغفرون (اللهال النوال الكومزاب وين واللهال الله معذبهم ومم يستغفر كرتي بي

بہلی آیت میں مذاب سے معنوظ رہنے کا دسیا نبی اکرم صلی الندتھالی علیہ وسلم کی آت کواور ووسری آیت میں عمل استعفار کو قرارہ پاگیا ہے۔

صفرت الجهريم دمنى التُرْتِعَالَىٰ مَدَفَّرُاتِهِ بِي دمول التُرْصَلِىٰ التُرْتَعَالَٰ عَلِيهِ وَسَمِّ فَوَالِيْ دب اشعث صدفوع بالابواب لوا قسسعرعه لى الله لا برّرة رواً لامُسلم يمه

"نبهت پراگنده بالول ولی خبین دروازولسے دابی کر دیا جاناہے اگرقسم فیرکے اللہ تعالیٰسے درخواست کریں تواللہ تعالیٰ ان کی سم کو بورا فرادسے (مسلم مشریف) مصرت مستعب ابن سعدرونی اللہ تعالیٰ عنہا فراتے ہیں رمول اللہ صلیاللہ تعالیٰ علیہ واکہ وکم نے فنہ ما ہا ،

له محدین مینی ترفذی ۱ امام ، ترفدی تربیث ، ابواب انتفسیر ، مس ۳۹ م مله شیخ ولی الدین ابومبدالشرمی من محبولات ، مشکواته شراییت دانیچ ایم سیدکمینی کراچی ) مس ۲۷ م اس گفتگوسے میفنبقت وانسی سرگئی که بارگاه البی میں صرف اعمالِ صالحہ کا دسیار پیش کن ا جائز نہیں ہے، بلکہ مقبولِ بارگاه صالحین کا وسلیر پیش کر نامجی مبائز ہے۔

سيالم محبوب تبالعالمين الترتعالي عليهم سوتسل

صفورنى اكرم صلى الدّرتعالى عليه ولم سع نوسل آب كى ولا دت باسعادت سع بيلي ولادت مباركد كي بدوحيات طيب ظامره مين وصال كع بعد عالم برزخ كي مدت مي اورميان قيامت مين بائزاوروا قع سے له

لاسبيل الى السعادة والفلاح لا فى الدنياولا فى الدنورة الاعلى ابدى الوسل ولاينال دضاء الله السبتة الاعلى ايديهم كه

مدونيا وآخرت مين سعادت وفلاح رسولان گرامي كے باعقوں بي ماسكيت ادرالندتعال كى رضاعيى ان بى كى بدائير اسكى سي ولادت باسعادت يهلي توسل

حضرت فأروق أعظم رمنى الله تعالى عنه فروات ببي كدرسول التنسلي للدتعال عليهم فرطقيني لماا قترف الدمرا لخطيئة خال يادب اسألك بحق محتد لماغف مت لى فقال الله ياادمروكيف ع فت محدمدًا ولمراخلته ؟ قال يأدب لمّا خلقننى بيدك ونفخت في من روحك وفعت رأسى فرأ يتعلى قوائم العرش

مشارق الافرار في فوزابل الامتباردالسطبعةالشرفيم مريص ٥٥ له المشخ حسن العدوى الحمزا وى: زادالعاد جامس ۲۸ ته ابن الفيتم الجوزبير.

اكي توه ومنعيف بين جونا داري كاشكار بين - موسر و و بوعبا دت ورياصت كىكترت كى ومرسك لاغ ونزارين - دوسر قسم كولگو ولياركوام وسيلة نصب ورمت بننے کے زیادہ ستحق ہیں۔

محضرت امتيبن خالدرونى النرنعالى مننى اكرم صلى الدنعالى عليه والهوسلم

إتة كان يستفتح بصعاليك المهاجرين دواء فيتحرح السنتر " نبى اكرم صلى الله تعالى مليه وسلم فقراء مهاجري كويسي سے فتح و نصرت کی دُعاما نسا کرتے تھے ہ

حضرت مل<u>اً على فارى</u> اس مديث كے تحت فرماتے ہيں ؛

وقال ابن الملك بأن يقول اللهم النصي فأعلى الإعداء مجق عبادك الفقراء المهاجرين له

"أبن الملك قرط تے بین كه حضور نبى اكرم صلى الله تعالیٰ علیہ وسستم ابطرح دعا ما منطحة سنف اسالله اسبخ فقيراورمها جربندون كي طفيل مبي منون کے خلات مددعطا فرمایہ

معضور ني كريم لي الشُدننا إلى حالية المالية الله تعالى مجوب نزين سي بين - فقراء ، مهاجري كا وسیلر بیش کرنے کا باعث سرگزیہ نہیں کہ آپ وسیلے کے محتاج ہیں، بلکہ شکسۃ خاطرا ور ستم رسيده صحابة مباجري كى عزت افزانى سا درامت المدكوية بتانا سعكه إركاهِ اللي میں دُعا کرتے وقت میرے غلاموں کا دسلیر بھی بیش کرسکتے موسیعان اللہ اجس ذات قدی کے غادموں سے توسل کیا جاسکتا ہے۔ خوداس ذاتِ مکرم سے توسل کیوں جائز ند ہوگا ؟

اله شيخ ولى الدّين امام : مشكورة سرّيف من ١٧٨

مرّفاة المفاتيح ركمتبه امدادية مات ع ١٠١٠م ١٣٠

کے علی بن سُلطان محالِنعاری ا

مكتوبًا لا الله محتد دسول الله فعلمتُ انك لعرتضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدفت يا ادمران لاحب المنلق الى أدعنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محسد ماخلقتك هذا حديث صميح الاسناد له

" جب أوم عليه التلام مصلغرش مرزوموتى توانبول في وعاما نتى اس ميرك رب إمين تجدس محمم مطفاسلى الدنعال عليه وسلم ك وسيله ست وعاما الكامول كميرى مغفرت فرما - الله تعالى في فرمايا اس أدم بملف محدمصطف صلى الندتعالى عليه وسلم كوكيس بهجانا وحالا كمين ف انهيالهم بدامجی نہیں کیا ،عرصٰ کیا جمیرے رب بجب نسف میراجیم اپنے دستِ فلر معسبنايا اورميرس اندر ورح فاص معيوي تومي فيمراط أياكيا ويحتابول كعشك إيون برلا المه الآالله معتد دسول الله لكما واب يس فعان لياكرتون ابين ام كحسا تهاس كانام لكمقام واب بو تحصيتمام فنوق سے زياده مجوب سے - الثرتعالى ف فرمايا ، أدم بتون برح كهاوه مجهة تمام خلوق سے زيادہ محبوب ہے۔ تم مجھ سے ان كے وسيلے سے دما انگو س فراری مغفرت فرادی ۔ اگر محد سطفے (مل انعلیددم) نرموت وميمبي بيادكتا-اس مديث كى سنديج س-الل كاب صنورستيرعالم صلى الله تعالى على وتم كى تشريف أورى مصيب آب ك وسيلى سعفن والمفركي وعائمي مانكاكرت تضادرابي مرادي بالتحض

علامه ابن القيم للصفيي، عن ابن عباس مضى الله عنهما كانت يهود خيب رتعالً غطفان فلمّا التقواهن مت يهود خيب ده ماذت اليهود

المتدرك كتب التاريخ ( فادالفكر بي في ع ١٠٥٥١

له ام ا کم الشابوری:

بهذا الدّعاء فقالت ، اللّه مترانا لساً لك بحق محللينى الا تمى الله من الله على الله على والله من والله عن وجل وكانوا من قبل يتفتح على الله عن والله والله عن والله والله

علی الدذین کفن وا بعنی بك یا حدمات مصرت این عباس رمنی الدتمالی منها سے مروی ہے کہ تیر کے برقی تعبیلہ معلقان کے ساتھ مالت جباک میں گارتے تھے۔ ایک مقابلے میں بردی تکست معلقان کے ساتھ مالت جباک میں گار ہے تھے۔ ایک مقابلے میں بردی تکست معلی الته تو النه الم تجدسے نبی الی محمد مطفظ معلی الته تو النه الم تجدسے نبی الی محمد مطفظ معلی الته تو النه تو النه

حيات ظاهره بين توسل

ا مام طرآنی تعجم کمیرا ورمیجم اوسطیس صفرت انس بن مالک رصی النرتعالی عنه آبهم له محدین ابی کمربن نیم الجوزیه زم اه ۸ه، موانی الحیالی نی اجون البود دانسانی دالجام الغریش مس

لايقصدل بدالا كون رصلى الله تعالى علير فلم سببًا وشافعاً. ونى اكرم صلى التدنعالي عليه وسلم سے توسل كمي اس طرح سرة اسے كرايك بيرزب سے طلب كى ماتى سے مطلب يرس تا اے كراب بارگا والى ميں دُعا شفاعت کے ذریعے سبب بنے برقادر ہیں۔ اس کا مال بیموگا کہ آپ سے وُعا كى دينواست سے اگرمپرالفاظ مختلف بل- استقسم سي سحابي رحضرت رميم ك ويواست بعد اسرالك موافقتك في الجنفة والحديث، میں آپ سے جنت میں آپ کی رہا قت کی در خواست کر تا ہوں اس کا تقد يهي ب كرآب اس تقصد كے يسے سبب اور سفارشي بنيں ي مصرت سوادبن قارب رضى الدلتالي عند عرص كرت بن، وانك ادنى المهوسلين وسيلة الى الله يا ابن الحكومين الاطايب وكن لى شفيعا يومرلا ذوشفاعة بمغن فتيلاعن سوادبن قارب "طیت و کرم صفرات کے فرزند! آپ الله تعالی کی بارگاه مین تم م رسولول سے زیادہ قریب وسید ہیں۔ آب اس دن ميك شفيع مول كيجس دن كوتى شفامت كرف والاسواد بن فارب و کچه معنی برنسیاز نهیں کرسکے گا۔" معنوراكرم صلى الدَّتعالى عليه وآله وتم طالعن سے وابسى برَّ عِرالة تشريفِ فرا بوست اس وفت تبیلة موازق مح بجی اورورتوں میں سے چد مزار قبدی آب کے مراه متھے۔

له وزالدين على بن احداسمبودي . وفاالون على من من ما ١٢٤٢

لا عبدالشرين محدين مبدالولي ب النجدي، مختصر في الرسول و كمتب لغيد لا مورى ص ١٩

سے را وی بین کرمفرت علی مرتصلی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسدم خالد ترامالی فنها ك وصال برصنورستيرمالم صلى النزنع الى عليه وسلم ف حصرت أسامه بن زيد وصرت الواتوب انساري (رصى الترتعالي عنها) اوراك سياه فام غلام كوقبر كهودسن كامكم ديا-جب لحد تك ينجي توصفورا نوصلي التدتعالي عليه ومسلم في تفنس نفيس لحد كهودي اور لبيخ المتعول سيمتى نكالى مجب فارغ موست توال قبيل ليك كيم مجمر يردعا الى ا اللهالذي يحيى وبسيت وحوحى لايسوت اغفس لاتى فاطهتر بنت اسده ووسع عليها مدخلها بحق نبسيك والدنبياء المذين من قبلى منا تلك اسمعم الساحمين -له " الشرتعالى زندگى اورموت ديتا ب، وه زنده ب، اس كے ليے موت نهين میری مال فاطمه بنت اسد کو بخش دے-ابیے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں كيطفيل اس كى قبركووسيع فرماء بيتك توسب سي برارم والاب-" اس مديث سين اكرم صلى التُرتعالى عليه وسلم كى حيات مبن اورديكرا نبيار کے دصال کے بعد بارگاہ الی میں وسید بیش کرنا نابت ہے۔ علامه نورالدين سمهودي فروات يين، وقديكون المتوسل بدصلى الله تعالى علىبروسةم بطلب ذالك الامربعنى انهصلى الله تعالى عليه وسلم قادى على التسبب فيد بسئواله وشفاعت الى دب فيعود الى طلب دعائدوان اختلفت العبارة ومندقول القائل لهاسألك موافقتك فى الجنئة الحد يبشق

له فودالدين على بن احد استمودى دم ١١٥ه) وفالوف (داراميا والتراث العرفي برو) عمره ووه

ادنٹوں اور کمریوں کا توکوئی شماری سرتھا۔ ہوازن کا ایک و فدمشرف باسلام موکرما سربارگاہ ہوا ۔ انہوں نے درخواست کی کئیم برباحسان فرائیں۔ آپ نے فرایا، قیدیوں اوراموال میں سے ایک چیزیسٹ کرلوا نہوں نے مرض کیا، ہمیں قیدی میروب ہیں۔ ایپ نے صنعرمایا، بموقیدی میرسے ہیں یا بنو عبدالمطلب کے ہیں کو متہا رہے ہیں۔ باتی جو تیجا ہیں ان کے میں کا میروں بیار کے ایک بیار کروہ ا

واذا ما اناصلیت الظهر بالناس فقوم وافقولوا
انانستشفع بوسول الله صلی الله تعالی علی، وسلّم
الی المسلمین و بالمسلمین الی وسول الله ف
الباشنا ونسائنا فسأ عطی کم عند ذالك واساًل لکمو و اساًل لکمو الله الباشنا ونسائنا فساء عطی کم عند ذالك واساًل لکمو الله و اساًل می الله و اساً می الله و استاری منافق می الله و اساله و الله و الله

رون الم-" چنا بخدا نهوں نے ایسائی کیا اکثر صحابہ نے وقع کیا ہو کچھ مہارے پاس ہے وہ تعفور کا ہے - باتی صحابہ سے آب نے دعدہ فرطایا کم ترقیدی کے بدلے ، پہلے مال منیمت سے چھ اونٹنیاں دی مبائیں گی اس طرح موازن کو تمام قیدی مل گئے۔ اسی مرقع پر تصنرت زمیرین مردومنی اللہ تعالی عند رصحابی نے عرض کیا ، اسی مرقع پر تصنرت زمیرین مردومنی اللہ تعالی عند رصحابی نے عرض کیا ، اُک نُن عَکیدُ اَکْ دَسُولَ اللّٰهِ فِیْ کے دَم

فَوا نَكَ الْسَرُءُ نَوْعُبُوه وَ نَفَتَ فَلَدِي عَه عِدَاللَك بَن بِشَام دَم ١١٣ه ) السيرة النويه (مع الروض الالف) كمتبذا وقيفان) ن بن الله على المنتبذات وقيد مثنان) ج م ١٠٠ كه عبدالرثن بن عبدالشراك ج م ١٠٠ كه عبدالرثن بن عبدالشراك ج م ١٠٠ كه عبدالرثن بن عبدالشراك ج

"یارسول الله اسم براحسان اورکرم فرمائین آپ دوانسان بی بجن کے احسان کی ہم توقع رکھتے ہیں اور منتظر ہیں۔ »

قبیلهٔ بنوبجرا ورفزا مهی جنگ اسلام سے پہلے جلی آدی بھی صلح صدیمبیکے موقع پر بنوبچر، قریش کے ملیعث بن مگفا اور خوا مر نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بنو بجرت مسلح کا یرموقع خنیمت جانا اور قولت کی مدوسے خوا صرچ کم کردیا اور لوط مارکی ، عمری کم فواعی مجالیس افراد کو ساتھ سے کرنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امداد ما مسل کرنے کے بیلے مرین طبیبہ کی جانب روانہ ہوئے۔

ا مَام طَبِرَانی معِجِم مغیری راوی بی کصفرت ام المومنین میمورد رمنی الدّ تعالی عنها فسسرانی بین،

المشخ مبدالتدي محدين مبدالول النبدى و محتصر ميرة الرسمل والمتبسلفية لاجور) س ٢٣٣

امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ امیم موس، بھے تھے، زیادہ دیرنہیں گزری تھی کور صاحب تشريف لاست ان كى مينائى مجال مويلى متى وي معلوم موتا عقاكدانيي كبي كليف

الل مرية قط من معبّل موكت توانهون في باسكاه رسالت مي ماصر ورس كي شكايت كىدرسول الشوسلى الله تعالى عليه وستم منبر مرتشريف فرط موست اوربارش كى دُعاكى يحقورى در گزری تھی کہ دوردار بارٹن ترو و کوئی مریمنورہ کے آس یاس کے وگوں فے صافر توکرشکایت ككيم تودوب مايك كان أعاكى اسالله اممارك الدور بارش موم يددمو بعنا بخدادل آس باست اس طرح سط كيا بجيسة تاج مو يحضوما كرم ملى المدتعال عليهم

لوادمك ابوطالب حذاا ليومرلسوّة فقال لذبعض اصحابه يارسول الله ؛ ام دت لقولم م وابيض يستسقى الغسنام بوجس ثمال اليتامي عصمة للاداسل

فقال اجل الم

"اگرابوطالب اس دن کو پاتے اوانہیں نوشی ہرتی - ایک معابی نے وض كياحضور! أب كانثاره ان كاستعرك طرف سع، گورے رنگ والے جن کے جہرے کے وسیلے سے بارش کی عاماتی باتىك مىتىمون اورنادارون كىملماومادى ؛

فرطاياء بال 1"

فروتے مرتے سُنا جیسے آبکسی انسان سے نشکوفروارہے ہوں ، کیاوضوفانے مي كوئي آب كي ساخة تفاع آب في فروايا: يبنوكعب كارجز خوال مجهدد كيدي بكار دامتها اوراس كاكمنا ب كرفرينس في ال ك فلان بنو يجركى امداد کی ہے۔ تین دن کے بعد آپ نے صحابہ کوسیح کی نماز بڑھا ئی تومین سناكه رميز نوال اشعار مبثي كرد لم يخااً

يميمى معابى برجنهول في تين دن كرمسافت سے إرگا ورسالت بس فريادكى اوران کی فرا دستنی گئی۔

مسترية عثمان بن منبعف رضى الله تعالى صند را دى بين كدا يك نابعياصحابي بارگاء رسالت میں ماصر ہوکر درخواست کرتے ہیں کم میرے لیے بینا نی کی دُعا فرانی ماست معفور نبی کریم صلى النُدنِعالى مليه وسسلم في فوايا: اگرما بوتوين تهارسيسكة وعاكرتا بول اورما بوتومبر كروا ورصبرتمها رس سليد بهترسب انهول نے عرض كيا دُعافراديں -آپ نے فروايا ایمنی طرح وضوكرك دودكعت اداكردا وربيدكما مانكود

اللهمة إنى اسئلك واتوجه اليك بمعمل بتى الجهة يامحمداني توجعت بك الى رتى في حاجتي لهذه لتقضى الله مرشفعر في له « اسعالله الله مين تجوي مع موال كرا البول اورتيري طرف نبي رثمت محمصطفط سلى الله نعالى عليه والم كے وسيلے سے متوبر اونا الوں - يا محد الميں آپ كے وسيلے سے اپنی اس حاجت میں اسپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہول تاکر پوری کڑی مبائے۔

ئه ابرعبراندای کم النبیبا بودی، المستندک (دارانفکر بیروت) ی ا ، ص ۱۹ ه فعث ، ترندی خرید، ابراب الدموات (فرمحدکراچ) ص ۱۵ د پرجی پرمدیث موج دسے بمیکن اس پر بفظ يا محسقد مذف كرويا كياب - شايداس مديث كيمنى عقيدة تزمير كم مخالف مجما أكياب - ١٢ قاورى

اسے المندامیرے حق میں صفور کی شفاعت تبول فرماء

السيرة النبوي ومع الروم الانت ع 1، ص ١٤٩

له این پشام :

معنرت ما كالم الدار و حفرت م رصى الله تعالى مند كے ماذن ادى بي كر حضرت م مرفاروق وضى الله تعالى مند كے ماذن ال وست بال بن مرفاروق وضى الله تعالى منه كے دور مي تحط واقع موگيا- ايك صاحب و محفرت بال بن مارث مزنى وضى الله تعالى منه و مسلم كار منه و مسلم كے مزارانور برحاصر موست اور عرض كى :

قال فاتا لا النبى صلى الله على وسلم فى الهنام وقال المت عسر فنه و ان يستسقى للناس فانهم سيسقون وقال دعليك الكيس الكيس فاتى الرجل عسر فاخم بوق قال له عليك الكيس الكيس فاتى الرجل عسر فاخم بوق قال فبكى عسر وقال بارب ما آلوالاما عجن ت عنه منواب مين نبى اكرم صلى النه تعالى عليه وسلم ان كے پاس شريف لاسكاو فرماية تمريم باس مباؤا ورانهي كموكد لوگوں كے ليے بارش كى دُعاكريا أنهيں بارش دى مبائے گى اور آنهيں كموكد لوگوں كے ليے بارش كى دُعاكريا أنهيں ماصب حضرت عمريف رموده ما ماصب حضرت عمريف الله تعالى حد كياس آئے اور ماجوا بيان كي حضرت محرود دوركها يا الله و ميں ابنى بساط محمركوتا بى نهيں كرنا "

صفرت فاروق عمل من الله تعالى عند كے دونظافت من مدارے میں بھر قبط واقع ہوا،
جسے عام الزمادہ كہتے من وصفرت بلال بن مارت مز فی رضی الله تعالی عندسے ال كی قوم
بنومز بہذر نے كہا بهم مرے جارہ ميں كوئى بلری ذبح كيجة - فرايا ا بحريوں ميں كچھ نہيں رہ اصرار فرصا انوانہوں نے بحری ذبح كی -جب اس كی كھال آنادی تونیجے سے مرخ بلری کلی
امدار شرصا انوانہوں احتری دبح کی -جب اس كی كھال انادی تونیجے سے مرخ بلری کلی
الد ان عبدالرائفری العرطی، الاستيماب دوار معادر ، بروت ، ع ۲ م م ۲۲۷

وصال کے بعد توسل

ا مام قسطلانی ابن نیرسے نقل کرتے ہیں کر حب بصرحت ابد کرصد آتی دخی الله تعالی مند کو حضور میر مالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وصال کی الحلاع ملی تورد سے بہرتے مام زوجی اور چیرة الدسے کیڑا اٹھا کر کوں عرض کرنے گئے :

ولوان موتك كان اختيادا لجكد قالموتك بالنفوس اذكونا ولوان موتك كان اختيادا لجكد قالموتك بالنفوس اذكونا وليك ولنكن من بالك له المن المثياد وياماً الآيم أب كدهال كريا ابن مانين قر بان كروية وصور البخدب كرياس بمين يادكرنا الايمادا خيال مزور د كمناء

ایک صاحب بیم تعصد کے لیے صفرت حتمانی فی ردنی الله تعالی عدم مات کا کرنا چاہتے سنے اللہ تعالی عدم اللہ کا کا می کرنا چاہتے سنے الیکن کامیا ہی دہوتی۔ انہوں نے صفرت حتمان بی سنیف ردنی الله تعالی حدست میں دورکھت نماز بیر صوا وراس کے بعد مید دُما مانگو ، اللّه حداتی استمال الح

انبول نے بیمل کیا مذصرت حتمان عنی رضی التر تعالی حدسے طاقات ہوگئی اور انہوں نے بیمل کیا مذصورت حتمان عنی رضی التر تعالی حدسے طاقات ہوگئی اور انہوں نے ان کی حاجت پوری کر دی ، بلکہ فروایا ،جب کوئی کام ہوتو میرسے پاس آ مبا کا سیمی اور شکر میا واکیا کہ انہ کی مقادش سے مراکا کا در جسم اور شکر میا واکیا کہ انہوں نے مقادش سے مراکا ہیں کی۔ میں نے تو تمہیں ودعمل بتایا بھا جو مصفور میں کہ انہوں نے فروایا بھی وسلم نے نا بینا صحابی کو تعلیم فروایا بھیا۔ و ملحصاً ) کے جی کریے صنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا بینا صحابی کو تعلیم فروایا بھیا۔ و ملحصاً ) کے

له احد بن محرالتسطلانی امام: (م ٩٢٣هم) موابب لدنيه (مع شرح الندقانی) ع ٨ ، من ٣٢٢ على العلم الصغير من ١٠١٠ على المعلم الصغير من ١٠١٠

یا محمد ا میا محست ا این المصولیله انزلید انزلید میا محست ا بیا المصولیله انزلید ا معرد ردوبار اسے الله کی امداد انزول منسرما میسی مسلمان ان سکے گرد جمع سوگئے اور کمال نابت قدی سے وشمن کامتعابد کیا۔ فقر بہنسا کے موقع برایک دفعہ جب رات بھر جنگ ہوتی رہی اُس وقت بسلمانوں کا شعار رعلامتی نشان تقاء

المستيرنا معنزت عبلندي تمرضى الثدنعال منهب كالإول مبارك موكبا

 یددیکھر مسرت بال مرنی رضی الدُتوال عدر نے فریادی ا فنادی یا محسد الا فلمه المسلی فاگری فی المهنام ان دسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لمرا بشیر بالحدی ق "اور پکارا یا محد الا -رات بوئی توانبول نے خاب میں دیکھا کہ درول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرمارہ بیں کہ تمہیں زندگی مبارک ہو۔" بخک یمامر میں مسیلہ کذاب کے ساتھ فوج کی تعداد مرا میر ہزارتھی جبکہ سلمانوں کی تعداد کم تھی۔ مقابلہ بہت شدید تھا۔ ایک وقت فربت یہاں تک بنجی کہ سلمان مجا برب کے کے باقل اکھرنے گئے حصرت خالدین ولید رضی اللہ تعالیٰ عند سپر سالار تھے۔ انہوں نے در صالت کھی

"توانبول في مسلمانول كى ملامت ك ساته نداكى اس دن مسلمانول كى علامت ك ساته نداكى اس دن مسلمانول كى علامت متى يا هيت داد د

حصن الوعبيده ابن عامرا لجراح في صفرت كعب بن منمره ورضى الدّنعالي عنمها ،
كوايك الرافرادك المحراه ملب كامائزه ليف كه يك روا فذكي يجب وه ملب ك قرب بنج توجي المرق المرق المرافراد كه المراه والمرافرات التنق مين يتجه بي المرق المرافرات المنق المرافرات المنق المرافرات المنق المرافرات المنظم المنافرات كعب بن منمره رضى الثر تعالى عند في جنافي المقام المرافرات المنافرات المنظم المنافرات كعب بن منمره رضى الثر تعالى عند في جنافي المقام المنافرات كلي المنافرات المنظم المنافرات المنظم المنافرات المنظم المنافرات المنظم المنافرات المنظم المنظم المنظم المنافرات المنظم المنظ

البواية والنايرومكترالمعارف،بيروت، ع ، عما ا

له ما فظ ابن کثیر و

44.00 × 48.00

لله اینسٌ ،

فقال له سجل ، اذ كواحب الناس الميك فقال الماس معال الماس الماس فقال الله عليه وسلّم فكامنسان فطان عقال المحتمد اصلى الله عليه وسلّم فكامنسان المان سفياد المراب في المستى وادكروا وتهين تمام انسانون سفياد مجوب مودانهول في كمان المحد الرصلى الله الميدولم) ده اى دقت چنگ كهل مورس مودانه و ادكروسي كم مورس "

فان تك لابن عفان امينا فلم يبعث بك البرّ الامينا ويا فبرالنبي وصاحبيه الاياغونتنا لونسمعون المدار البني المؤكر ويا فبرالنبي وصاحبيه الاياغونتنا لونسمعون المدار وسلم المرابي المؤكر والمرابي المؤكر والمعلق البالي المؤكر والمرابي الموسود والمرابع والمرابع والمستعاب على الاستعاب عبد المرابع والمرابع والمرابع والمستعاب على الاستعاب على الاستعاب

«اگرتو اِن عنان کاامین ہے، توانبوں نے تھے اصان کرنے العامین بناکٹی کھیجا؟ «اے نبی اور ان کے دوصاحبوں کی قبر! لے ہمارے فرطِ درس! کائٹ ہے ہماری فرطِ دکشن لیں!"

یا عجہ ۱۱ ایا عجد ۱۱ صلی علیات الله وملك السباة ها نا حسین بالعل مومل بالدما مقطع الاعضاء یا محی ۱ در سات مقتلت تسفی یا محی ۱۳ و بناتك سبایا و در ستك مقتلت تسفی علیها الصبا — قال فابكت كل عدو وصدیق و ملی الدما الصبا بر ما تا فابكت كل عدو وصدیق و ما تا بر مان توبین کی موت اماو (دوم رقبر) الله تعالی آپ پر مانی زال فرائ اورآسمانی فرشته وردد محیوی، یعنی میان میں بی مورد می مین نازل فرائ اورآسمانی فرشته وردد محیوی، یعنی میان میں بی مواست میں بین اعضاء کے مورد کی و با معالی میں بین مواست میں بین ،آپ كی اولاد شهد کردگئی - با دصیا ان برمئی از اربی می میان ماوی کی میں ان کی میروز فریاد نے مراب اور برگانے کو دُلادیا -

امت مسلم اورتوشل

اجماع صحاب

حضرت امام بخاری رحمه الله تعالی راوی بین کرمعزت ممرفاروق رمنی الله مند بارسش کی دُما اس طرح ما شکاکرتے شقے ۔

البداية والنهاية (كمتبرالمعارف بروت) ج مم ١٩٣

لهابن كسشيرا

عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب دضي الله عند كان اذا في طواستسقى بالعباس بن عبد المطلب مضى لله عند فقال التصغراناكتا نبتوسل اليك بنبتناصلى الله علىبروسلم فتسقينا وانانتوسل اليك بعم نبينا فاسقناقال فيسقون " معنرت انس بن مالک رضی النارتعالی حند فرواتے میں کرجب لوگ قعط میں منتلا موجات توحصرت عمرفاروق مصرت مباس رضى التدفعالي عنهاك وسیلے سے بارش کی دُعاکرتے اور عرض کرتے بارا الما! ہم تیری بارگاہ میں آر نى كے محترم چيا كا وسيلسيش كرتے ہيں، توہميں سيراب فرما، توانہيں اكش محطاكردى جاتى-"

أبن يميراوران كم مقلدين كبت بين كرحضرت عمر فاروق رمنى النارتعالي عدف في مفور نبى اكرم مىلى الله تعالى مليه وستم كى كجائة مطرت عباس بضى الله تعالى عنه كاوسيلييش كيا-اس سفعلوم مواكدرسول المرصلي المترتعالى عليه وستم مدوصال ك بعدوسل ما مزنهي يكفلا بوامغالط ب

١- اس مديث سعية ابت سوكياكه باركاء اللي مين مون اعمال صالحه كارسيد مين كرنا مى جائز نهي، بلكه ذوات صالحين كا دسيله بيش كرنا بهى جائز بداوراس برصح بركرام كا اجماع ہے، کیونکہ یہ وُعا صحائبکرام کے اجتماع میں ماخلی گئی اورکسی نے اس پراعتران نہیں کیا جبكمتمبي اسسن انكارب

٢- اگرمېچ مفرت عباس ده برگزيده بستى بين كدخودان كا دسيله يحبي بيش كيا جاسكا مخا، بيكن حفرت ممرفاروق في يون عرض كياكم والله إلىم تيرب ني كريج كادسيد بين كرني بن تووراسل ييصفواكرم صلى النرتعالى عليه وسلم مى كا وسيلهب-

له محدين اسماميل البخاري، امام ، محمح البخاري ( فدهمد، كراجي ) من ا المص يها

ملامد بسالتين ميني كي نقل كرده روايت بي ب كرسطرت فاردق مظم رضي الدُّرتعالي مند فيمنبري صفرت عباس ومنى الله تعالى عدد ك ويسك سے دعاما ملى بمير حضرت عباس خواك کے ساتھ مرزوشریف فرا مقعد ان الفاظ میں دُھاکی ،

الكمترلعرينزل بلاءالا بذنب ولعريكشف الابتوبة وقد توجّد بی العّوم السيك لم كانی من نبتيك - ئه ملے اللہ! بلارگنا ہوں کے مبب بی نازل ہوتی سے ادرتوب بی سے دور ہوتی ہے۔ یولگ میرے دسیے سے تیری طرف متوبہ ہوئے بی کرمیرانیزے نی سے

صافظ ابن عبدالبر حضرت عباس وفي الدُّتعالى مندك تذكره من الكيت بن، ودويينامن وجودعن عسرانه خوج يستسقى ونوج معه بالعباس فقال اللمعرانانتق بالبك بعسر نبيتك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فاحفظ فيدلنبتك صلى الله على وسلم كماحفظت الغلامين لصلاح ابيعاً. الهمين مصرت عمرونني الندتعالى عدر سامتعدد روايات ميني بي كدود معرت عباس رمني الترتبالي عند كيهم إه استسقار كي ياضط اور دُعاكي الاالله سم ترسيني صلى الله تعالى عليه والم كرجي ك وسيله سيتراقرب باست بي، ان كوشفيع بنات مبي - بين توان مين البيخ شي صلى التُدنِّعالي عليه وسلم كي عايت فراجیسے تونے دو بچوں کی ان کے باپ کی نیکی کے طفیل حفاظت سنرمائی (كدان كى كِرتى دايوارسيدهى كردى)

عمدة القاري (محمرامين درج ببروت) ج ١٠٥٠ ٣٢

الع مررالدين محروعين، ملامد،

استيعاب (دارصادر بريت عن ٣٥ من ٩٩ كه ابن مالبرالنمرى العرطبي ،

اس سے ثابت ہواکہ محفرت عباس رمنی اللہ تعالیٰ عذکے وسیلے سے دُعاکر نا دراصل نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ واکم کی ذات اقدس بی سے توسل ہے۔
سا۔ بارگاہِ خدا وندی میں صفورنبی اکرم سلی اللہ تذایا کا علیہ وقم کا دسیار پیش کرنا توسلی متنا

۳۰-بارگاہِ خداوندی میں صفورنی اکرم صلی النُدندالی علیہ وکم کا دسیاریش کرنا توسلم تھا ہی مصفرت فاروق باللہ میں مصفرت فاروق باللہ منظم میں النہ تعدید کا دسیاریش کرکے بتالا دیا کہ توسل صفور نہیں ہے، بلکہ آپ کے قرابت دارا ورا بل مسلاح مسلی النہ تعدالی علیہ وسنم کے ساتھ فاس نہیں ہے، بلکہ آپ کے قرابت دارا ورا بل مسلاح محتید میں میں بیٹ کی مسلول میں میں میں میں میں باسکتا ہے تاکہ کسی کوریک کا موقع نہ رہے کہ صفور نہی اکرم صلی النہ تعدالی علیہ وسلے بنایا جا سکتا ہے۔ التی کو دسیار نہیں بنا سکتے۔

حضرت کیم بن عامر خبائری داوی بین ا

اق السماء تحطت فخوج معاوية بن ابى سفيان رضي للها واهدل ومشق يستسقون فلما قعد معاوية على المسبو واهدل ومشق يستسقون فلما قعد معاوية على المسبو قال ابن يزيد بن الاسود الجوشى ؟ قال فناوا المساس فاقبل يتخطى فامره معاوية فصعد المسبو فقعد عن رجليد فقال معاوية اللهم وانا نستشفع اليك اليوم بخيريا وافضلنا اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بون الإسود الجوشى يا ين يداس فع بديك الى الله فوفع بزيد ورفع الناس اميد يهم فما كان اوشك ان ثارت سعابة في المغرب وهبت لها ديج فسقينا حتى كادا لذا سسلاي المنان لهم يله

" بارش نهیں سوئ توصفرت معاوید رضی الٹر تعالی مندا در ابل وشق بارش کی دُماکے یہ باہر نکھے بجب صفرت المیرمعادید منبرر بیطیع، تو صند مایا-،

یزید بن الاسود الجرشی کبال بی به لوگول نے انہیں کبلیا تو وہ مہلائے ہوئے تشریف لائے مورت المیرمعاوی وہ میں اللہ تعالی ہونے کے مرا وہ منبر برچر ہے اور ان کے قدموں میں مبی گئے ۔ حسنرت المیرمعاوی نے وعاما نگی، اسے اللہ آج ہم بہترا ورافضل شخصیت کی سفادش پیش کرتے ہیں۔ اسے اللہ اہم تبری بلدگاہ میں برزید بن الاسود بن الجرشی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ اسے اللہ اہم تبری بلدگاہ میں باتھ اسما ہوئی کی سفارش پیش کرتے ہیں۔ بین بین کرتے ہیں۔ نے بین باتھ اسما کی بارگاہ میں باتھ اسما و انہوں نے باتھ اسما ہوگی منازش میں باتھ اسما کے داور دُعاکی البائل کے مرب کی طرف سے ایک باول تھا سواجینے ملی اور زور دار بارش شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو کھموں تک مین مشکل ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کو کھموں تک مین مشکل ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کو کھموں تک مین مشکل ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگوں کو کھموں تک

کسس اجتماع میں معابکرام مجی موجود جی، تابعین مجی ماصری - ان میں سے کسی فی ایک مروجود جی، تابعین مجی ماصری - ان میں سے کسی فی ایک مروسالے کے دیسے سے وُ مام نگھنے برا حمترامن نہیں کیا۔ ریمبی ان حصرات کا بواز وَ سَلْ بِراجماع ہے۔

# توشل — اورائمة اربعه

مسترت المام علم المصنيف ومنى الترتعالى عندع خن كرتي با يا ما لكى كن شافعى فى فاقتى انى فقير فى الولى لغناك يا اكرم الثقلين يا كمنز الولى جدلى بجودك والضنى بيراك انا طامع بالجود منك ولم يكن لابى حنيفة فى الانام سواك « المصري عالك ؛ آپ ميرى ما بت مبن شفيع مول ، ين تمام مخلوق مين آپ كے فن اكا فقير بهول ،

الع اليمنيف نعمان بن ابت المام: تعسيع لعمانيد مع الخيات الحسان مكتب في يرنوي فيصل إبن من ١٩٩/٠٠

الطبقات ( دارمسادر بروت) ج ، م مهمهم

له ابن سعد (م ۲۳۰هم)

آل النجب ذریعتی و مسئراله وسیلتی اس جوابه م انعظی غدا بیدی الیدی الیدی مین معین فتی اس می الیدی الیدی الیدی الدی مین مین مین مین اور وه الله تعالی کی طرف میرا وسیله به محجه امیر بی کمان کی دن نامراعمال مین با تروی دن نامراعمال دائی با تروی دن با می کاد ا

امام المحمد بن منتبل ومی الله تعالی صند نے امام شافعی رصنی الله تعالی حذ کے مسیلے سے وُعا مانتی توان کے صاحبزاد سے معنوت عبدالت کو تعجب بہوا۔ امام احمد نے فرمایا:
ات المشافعی کا الشہد میں للناس و کا لعافیہ تذکلب دی تا اسلام شافعی کی مثال ''رہ ہے مبیعے لوگوں کے بیے سورج اور بدن کے بیصحت "امام شافعی کی مثال ''رہ ہے مبیعے لوگوں کے بیے سورج اور بدن کے بیصحت "

. توشّل——اورائمتهاعلام

مسكة توسّل كبارس مين علماراسلام كواقيال اوردا فعات كوم كميا بهائة الكيم مبرط كتاب نياد توكت بها مين الفريد فلم راسلام كوارشا دات نقل كي مبائة الله بين المام غزال رحم التدتعال (م ٥٠٥ هـ) أواب السفرين فران بين و ويدخل في جملة زيارة قبورا لا نبياء عليهم الشلام و ذيارة قبورا لعمامة والمتابعين وسائر العلماء و الدولياء وكل من يتبرك بمشاهدة في حيات ديت برك بنشاهدة في حيات ديت برك بنشاهدة في حيات ديت برك بنشاهدة الغرا لغرض يد من المولياء وكل من يتبرك بنشاهدة في حيات ديت برك بن ديارة الغراب من يتبرك بنشاهدة المنادة الغرص يت

له احدین جح المنی رم ۱۹ هم) السوائن الحرقه د مکتبة القام و معسر ص ۱۸۰ که احدین جح المنی رم ۱۹۹ شاه المنی و ۱۹۰ شاه ۱۹۷ شاه المنی و ۱۹۰ شاه ۱۹۷ شاه ۱۹ شاه ۱۹۷ شاه ۱۹۷ شاه ۱۹۷ شاه ۱۹ شاه ۱

ولعرتصرف وجمك عندوهو وسيلتك ووسيلت ابيك أدمرالى الله تعالى بل استقبله واستشفع مه فيشفعه الله فسيك - له

درتم ابنا چهرو حضورنی اکرم سلی الله تعالی ملیه و سلم سے کیوں پھیرتے ہؤمالانکہ آپ الله تعالیٰ کی ہارگاہ میں تیرااور تبرے مقدام مجدستیرنا آدم ملیالت لام کا ویلہ ہیں ' بلکہ آپ کی طرف کرنے کر آپ سے شفاعت کی درخواست کر اللہ تعالیٰ تیرے بارسے میں آپ کی شفاعت قبول فوائے گا۔ "

حضرت المام شافعي رضي الله تعالى حنه مسرمات بين،

الشفار (فاروقی کتب مناه، مثان) ج ۲، ص ۳۳

له قاضي عياض مالكي المام ا

44

"سفری دوسری میں انبیار کرام علیهم السلام صحابہ تا بعین اور دیگر علما فرا وایا و کے مزارات کی زیارت سے برکت ماسل
کے مزارات کی زیارت بھی داخل ہے۔ زندگی میں جس کی زیارت سے برکت ماسل
کی مباسکتی ہے۔ وفات کے بعد بھی اس کی زیارت سے برکت ماسل کی جائے ہے۔
امام ابن الحی جو علما پر ششد دین میں شمار ہونے ہیں۔ انہوں نے اولیا پر کوام انبیا بر
عظام اور خصوصًا حضور سے برالانام سلی الدر تعالی علیہ والہ وقم سے توسل اور استفالہ کا طریقہ
شرح وبسط سے بیان کیا ہے۔ ذبل میں چند اقتباسات نقل کے جانے ہیں ،
اگرمیت عوام الناس میں سے سے تواس کی قبر کی زیارت کا طریقہ دیرے کے قبلہ کی جا

وكذالك يدعوعند لهذا القبورعند نازلترنزلت ميه او بالمسلمين ويتضوع الى الله تعالى فى زوالعسا و كشفها عندوعنهم له

برورود تشريف برسط مجرجهان اكمكن مواميت كيدي وعاكرك ،

"اسی طرح ان قبور کے باس مباکر و عاکرے حبب زائر بریا مسلمانوں برکونی" مصیبت کوزائر اور مسلمانوں برکونی مصیبت کوزائر اور مسلمانوں سے دُور فرمانے۔

نتريتوسل باهل تلك المقابراعنى بالصّالحين منهم في قضاء حوائج ومغفى ﴿ ذنوب شُمريد عو لنفسه ولوالديه ولمشا يخترولا قادبه ولا هل تلك المقابر ولاموات المسلمين ولاحيا مُهم وذريتهم الى يومر الدّين ولمن غاب عندمن اخوانه ويجأد الى الله تعالى الدّين ولمن غاب عندمن اخوانه ويجأد الى الله تعالى

بالذعاء عندهم ويكثر التوسل بمم الى الله تعالى لانسجان اجتباهم وشرفهم وكرمهم فكما نفع بهم فى الدنسيا فغى الأخرة اكثرفهن ارادحاجة فليذهب اليعسمرو يسوسل مهم فامنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقى-وقد تقرس فى الشرع وعُلم ما الله تعالى بهم من الاعتناء وذلك كثيرمشهوؤوما ذال الناس من لعلماء والاكابركابواعن كابرمشوقيا ومغربا يتتبركون بزمارة قبورهم ويجدون بركة ذالك حسا ومعنى له « بجرابی ماجون کے برآنے اورگناموں کی مغفرت میں اولیار کرام کا دسیلہ بين كها يهد ليف يد والدين مشائح اوراقر باسك ليه ان ابل تبورك بيد اورزنده ومروه مالسلاند اورقیاست کے آنے والی اُن کی اولادس کیلتے اور جریجاتی فائر بین اُن سب کے لیے وعا کرے۔ اوران اولیا برام کے باس کھڑا موکر عاجزانہ بارگاہ الی میں وعاکرے اورکٹرت سے اُن کا وسیلہ بیش کرے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں متنخب فروالہ ہے اور انہیں شرافت وکرامت سے نواز اسے جس طرح ونیامیں اُن کے در بعے نفع عطافراياب- أخرت مين اس سے زياده نفع سے برشخف كسى ماحبت كا راده كريع، توده ان حضرات كے باس مبائے ادر ان كا وسيديميش كرس ،كيونكه وه التد تعالى اوراس كى مخلوق كے درميان واسطه بي -مشربيعت مين فابت اورمعلوم سيحكم الندتعالى ان حضرات كى كتنى عوّت افزائي فرقاب اور يكبثرت ب اورشهوب علما بشن ومغرب كعظيم اكابر مزارات اولياركي زيارت سعركت ماصل كرت رسعبي اوتسى اومعتوى له این الحاج المام المدخل ع ۱ ٠ ص ۱۲۹

المدخل (دارالكت بالعربي ابيروت) رج ١ ، ص ١٨م٢

له ابن الحاج ١٠مم،

ولا يتغيرون ثعريتنى على الله تعالى بسا هو اهسلم ثعريصلى عليهم ويتوضى عن اصحا بهم ثعرية وم على المثا بعير لهم باحسان الى يوم السدين تم يتوسل الى الله تعالى هم فى قضاء مآرب ومغفى في في نوري ويستغيث بهم ويطلب حوائج منه عرويجن الاجابة ببركتهم ويقوى حسن ظند فى ذالك فانه عربا بب الله المفتوح -

وجرت سنته سبحاندوتعالئ فى قضاء الحواجُ عسلى الديهم وبسببهم ومن عجزعن الوصول اليهم فليرسل بالسلام عليهم ويذكرما يحتاج اليدمن حوائجُر ومغفه ذ نوب وسترعيوب إلى غير ذالك فانهم السّادات الكوام والكوام لايردون من سألهم ولامن توسل بهم ولامن قصدهم ولامن لجا اليهمراء وانبيار ورسل عليهم التساوة والسلام كعظيم بارمحا ومين زائر حاضر سواوراس بر لازم ب كدوور درازس ان كاتصدكر ي ببان كى بالكاه ين ماضروتو عاجزی انحساری فقروفاقه، صاحت واضطراراورفروتنی سےموسون مؤاسینے دل اورخیال کوان کی بارگاه میں حاصر کرے اور سرکی آنٹھ سے نہیں دل کی نکھ سے ان کی زیادت کی طرف متو تبر ہو کیونکہ انبیار کرام کے اجسام مبارکسیں بوسیدگی اور تغیر پیانبیں ہوتا بھرا مند تعالی کے شایاب شان محدو ننار کھے انبیابکرام پردرود سجے ان کے اصحاب کے بلے دفعائے البی کی دعاکرے

طوربراس کی برکت پاتے رہے ہیں۔"

بهمشخ الم البوعبالله بن النعمان رحمالله تعالى كارشاد نعل كرت به بن المتحقق لذوى البصائر والاعتباران ذيادة مت بور المسالح ين معبوبة لاجل التبرك مع الاعتبارون ان بركة الصالحين مجبوبة لاجل التبرك مع الاعتبارون ان بركة الصالحين جارية بعد مساتهم كساكانت في حياته موالده عاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول بدعنده لمائنا المحققين من ائهة الدين أم معمول بدعنده لمائنا المحققين من ائهة الدين أن راب بهيرت واعتبارك نزيك أبت ب كراوليا بركام كموالات كي زيارت بركت ادر عرب عاصل كرن كرا وصال كري بعديمي مباري سهر المرى زندگي كي طرح وصال كري بعديمي مباري سهر اوليا بركام كي قبرول كي بال دُعاكرنا اور ان كورسله بنانا بهما سعل معتقين أتروين كامعول ب

اس کے بعد ا نبیار و مسلین کیم القبالی و والسّلام کے مزارات برحاضری وسیف کے بارے بین انسان بین ،

واماعظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله و سلامدعليهم اجمعين فيأتى اليهم الزائزويتعين عليه قصدهم من الاماكن البعيدة ، فاذا جاء اليهم فليتصف بالذل والانكساس والمسكنة والفق الحاجة والاضطرار والخضوع ، ويجضى قلبه وخاطرة اليهم والحامشا هدته عربعين قلبه لابعين بع الايماون

الميثل عانب ١٩٦

له این الحاج ، امام ،

#### ملكترالله-

فمن توسل بدا واستغاث بدا وطلب حوائجد مندفلا یرد ولا بخیب لماشهدت بدالمعاین والآثار ویجاج الی الادب الکلی فی نریارت علیدالصّافة والسلام وقد قال علماء نا به حدة الله علیهم ان الزائریشعی نفسهان واقف بین یدید علیدالصّافة والسّلام کماهوفی حیاته اذلافی ق بین موته وحیاتدا عنی فی مشاهدندلام تد ومعی فتد باحوالهم و نیا تهم وعن اسمهم وخواط هم و ذلك عند و جلی لاخناء فیه اله

"حمنورسیالاولین والآخری سی الدتعالیٰ علیہ وسلم کی زیادت میں مذکور الا امور بینی عاجری الحساری اور سکنت میں کئی گنااضافہ کرے کی نکم آپ فی مقبول الشفاعة شنیع میں ، جن کی شفاعت رونہیں کی جاتی۔ آپ کا قصد کر سف والاآپ کے دربار میں ماصر ہونے والاآپ سے استعانت واستفال کرنے والامحروم نہیں والی یا میا آپ کی کا مصنوراکر مسلی النہ تعالیٰ علیہ کی وائرہ کمال کے قطب اور ممک اللی کے وولیا ہیں۔

برخ می آب کا دسلی کرتا ہے یا آپ کے ذریعے مدد طلب کرتا ہے ہی ہاتیں۔
طلب کرتا ہے وہ محروم نہیں کیا جاتا مشاہدہ اور آثار اس پرشاہدی ، آپ کی
زیات میں کا مل اوب کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء رحمم النظال فواتے ہی کہ
زائر یو محسوس کرے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جیسے کہ آپ کی حیات
ظامر ومیں متعا کی دکھ آپ کی موت اور حیات میں فرق نہیں ہے۔ آپ آت کا

له این افعاج ، امام :

131 0 113

اور قبامت بک اصحاب کے فقش قدم پر جیلنے والوں کے لیے ماتے وہت کے بعد اپنی ماجوں کے بیاد اللہ تعالیٰ کی بعد اپنی ماجوں کے بہت اور گناموں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اندیا کرام کا دسیا بہت کرے ان کی بدولت امداد کی در قواست کرے اور اپنی ماج بین ان سے طلب کرے اور لیقین کرے کدان کی برکن سے دُما مقبول ہوگی اور اسلسلے میں تمام ترضین طبی سے کام ہے بکیونکہ رحسارت اندیوالی کا کھی ابوا درواز و بین -

التُدَّعالَىٰ عادتِ كريم بارى ہے كمائى كے مبب اوران كے إضول پر ماجتيں برات ہے جُرِّحص ان كى إرگاد ببن ماصر شهوسكے، ووان كى إرگاد بب سائرم بينجے اورا بن ماجنوں، گن ہوں كی فضرت اور حوب كى بر شيد كى وفيرہ كا ذكر كرے كم يو كشرات سا دات كرام بن اور كريم سوال كرنے والے وسيد كرانے والے، قصد كرنے اور بنا ولينے والے كور ونہيں كرتے "

# حضورسيرالانبياصل لتتعالى عليولم سي توسل

#### اورامام ابن الحسانَ

وافها فى زيادة سيدالاقلين والآخوين صلوات انته عليه وسلامه فكافي ما ذكر يزيد عليه اضعافه اعنى في الانكساد والذل والمسكنة لانه الشافع المشفع الذى لا تروشفاعته ولا يخيب من قصده ولامن نزل بساحة ولامن استعان اواستغاث به اذانه عليه المتالوة والسلام قطب دا ثرة الكسال وعوص

يلبس فيدعلى الضعفاء الاغسام. له نى اكرم صلى الندتعالي عليه ومسلم سے توسل استعمانت اور الله تعالی یا اما ا مين شفاعت كى ويفامت ما زاور تنمن ب- اس كاجواز اورشن ان امور يى سے سے بوبرموس كومعلوم سے اورا فيار دمرسين ملعث مالين ملماء الدهامة المسلمين كاطريقة ب بمسى دين والسفاس كاا تكارنهي كياادر دې كسى زافى يانكادمتناكيا- يهان كابن يميرا يادداس فاس میں کام کیا منعسف اور ناوا قف لوگوں کے لیے عبیس سے کام لیا۔ علامه أن مجرسقلاني إركاه رسالت مي عرض كرتيب، بإستيدى ياديسول الله مستد شُرُفتَتُ تعائدى بسديع متدرصفا مدحتك اليوم إبهجالفضل منك غدا من الشفاعة فالعظم المعاطفا بكمرتزشل بيجوا لعفومن نرلل من خونهجفندالعامي لمتد ذرفا میدے آقا اسے اللے کورول اآپ کی مدع میں کے ہوئے میرے تھیدے مشرافت والع موكمة بن. مم میں نے اپ کی نعت کی ہے اور کل مجھے آپ سے شفاعت کی میدہ وبالمصيمي نظري ركييه "بندة كنه كادفيات كاوسيله كي اسيء أسه اميد ب كدن في معالكمى مائیں گی مخوف کے معبب اس کی بلکول سے انسویہ رہے ہیں۔ شغارالسقام د كمته فديه ضويفيس آباد، ص ١٦٠ له تقى الدّين السبكي الملهام ا

المجرونة المنبأني (دادالعرفة ابريت) ي بم ٢٩١

ك يومعن بن امايل نباني.

مشاہرہ فرملتے ہیں اور اُن سکے احوال ، نیتوں ادادوں اور خیالات کو طاحظ فرات بي اورياب ك نزديك ظاهر بداس مي كن خنانهين بي ابھی امام ابن الحلع کی معارت گوری ہے ، فمن الادحاجة فليذهب اليهم ويتوسل بهم فانهم الواسطة ببين الله تعالى وخلقه " بوشخص کسی ماجت کااما ده کرسے وہ اولیا مکرام کے موامات پرجائے اور ال كاوسىلىدىجىسى كيونكدوه المدتعالى اوراس كى فنوق كے درميان واسطى بن مصرت ملاعلى فارى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين قيل اذتحيرتم فى الامور فاستعينوا من اصل التيويط مكاكياب كدجب تم مختلف امورس حيران موماؤ اتوام تبورسط ستعانت كروي يعنى التقريك وسيك سه وماكرو الله تعالى مروي برلات كا-ا مام علام تقى الدين سكى رحمه الشرنعالي فروات بي، اعلمراخه يجوزويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبى صلى الله تعالى على وسلم الى وميدسجان وتعالى وجوازذلك وحسندمن الامودالمعلومة لكلذي بين المعرصة من فعل الانبسياء والموسلين وسيرالسلف المصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولعربيسنك احد ذالك من اصل الاديان ولاسمع مه في شمس من الازمان حتى حاء ابن تيمية فتكلعرنى ذالك بكلام المدخل ص ۴،۹۲ لداين الحاج، المام، شرح مسندا مام عظم دمطيع مبتباتي وملي عسالاا له على بوسلطان محالفا رى: أورك ببترين وه ذات كمصيت دوركرنے كى جن سے أمريك باتى ب باور جن كى شاوت بادلول سے بلند وبالا سے " "آپ مينتوں كے وقت پناه دينے والے بين، حب وه اپنے برترين پنجے دل ميں گاڑد ہے"

توسل - اور ابل حدیث کے مم علماء اس سے پہلے جن اکا برطمار کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں ان کی فیٹنت برکت فیکر کے زدی محترم ادر ستند ہے۔ ذیل مین صوصیت کے ساتھ چندا قتباسات ان علمائے پیش کیے جاتے ہیں جن کی صفرات فیرمقلدین کے نزدیک بڑی وقعت ہے۔ ملامہ ابن تیم مکھتے ہیں :

لاسبیل الی السعادة والفلاح لافی الدنیا ولا فی الدنیا ولا فی الخری الدعلی ایدی الرسل (الی ان قال) و لا بینال دخراه الله البت الاعلی ایدیهم له رئیا واخرت میں سعادت وفاح مرف رسولان گرامی کے ماعقوں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامی ان ہی کے ماعقوں ہے۔

علامرا بنتیمیرا بن رساله التوسل والوسیلته میں کھفتے ہیں کہ محابہ ہاجری الفسار
کی موجودگی میں مصنرت محمر فاروق رصنی النتر فعالی عنبہ کی دُما میح اور الباعلم کے نزدیک الانتفاق ابت سبعہ مصنرت فاروق المطم نے مصنرت عباس درصی الند تعالی عنها ) سکے وسیلے سے وسیلے وسیلے سے وسیلے وسیلے سے وسیلے وسیلے سے وسیلے وسیلے سے وسیلے

طذا دعاء اقر لا عليد جميع المضعابة لمريب كوعليا حل المادر المادر مسلمة البابي معراط بعرال المرادر المادر ا

حضرت نناه ولى الله تحقرت والوى رحمه الله تعالى تقريباً برطبق مي احترام كى نكافت ويحص مبلت بين وه فرات بين ،

وأظهر لىالاسواروعوفنى بنغنسه وأمذنى إمدامًا عظيمااجساليا وعرّفنى كيف استهدب فىحواججك "نبى اكرم صلى المترتعالي عليه ولم في محدر المرارظ المرفر ملت اور مجع فوان ييزول كى بهجان كوائى اورميرى بهت بشرى اجمالى امداد فرماتى اود مي بتاياكم میں این حاجتوں میں آپ سے کس طرح مدد مانکوں۔ م ابيخ تصيده الحيب النغم كانثرح مي فرات بي ا فسل اقل درشبيب بذكر بعض موادث زمان كدوران توادث للبدا ازاستمداد بروح المخضرت صلى الندتعالي ليدولم- ك سببافسل میں بطور شبیب زمانے کے وہ حوادث میان کے ماتے ہیں، جن مين صنوداكرم مسلى التُرتعاليٰ عليه والم كى دوبِ الورسياستمداد صرددي ہيء تعبيده الميب النغم مين عرمن كرتے ہي، وصلى مليك الله والمفيرخ لقد وياخير مأمول وياخيروهب ويلفيه من يرجى لكشف وزي ومن جودة قدفاق جودالسخاز وانت مجيرى من مسوم مُلِكَة اذانشبت في القلب شرّالمخالب الترتعالي آب يررمتين نانل فروائ استمام منوق سعيمتر!

سعيبترين مائد ادرائ بترين مطافراف والدار

الماری الماری الماری الماری الماری المیرے الماری المیرے المیارے المیرے الماری المیرے الماری المیرے الماری المی الماری ال

وليت شعى ى ا ذا جان التوسل الى الله بالاعمال المسالحين المحسال المقالحة فيقاس عليها التوسل بالصالحين المحت قال المحن في الحصن في آ داب الدعاء منها الاقوسل الى الله تعالى بانبسيائه والصالحين من عبادة يه الى الله تعالى بانبسيائه والصالحين من عبادة يه "بعب كاب وسنت سے الله تعالى بارگاه مي المالي مالي كاري مي أمالي مالي كاري بي أواس براوليار كوام ك ذسل كوقياس كيا بائ كاسعاله بورى بعن قدين مي فوات بي وها كا ايك ادب يه ك ك الله تعالى بارگاه مي المي واديار كا وسيله بيش كي بارگاه مي الميل واديار كا وسيله بيش كي باست ك الله تعالى كا بارگاه مي الميل واديار كا وسيله بيش كي باست "

توشل---ادرغلمار ديوبير

مولوی محدوث اسم نافرتوی بانی مادالعدم دا بسند اسبیف قصائر قاسمی میں عومن کرتے ہیں ، مومن کرتے ہیں ، اللہ وحسیدالذمان نواب ، مدیر المهدر ، مصر مرہ

مع شهر نتروه ومن اظهر الاجسلطات الافتواس بيترو و دَعابسشله معاويبترين إلى سفسيان في خلافت له «يروه دُعاب بيت تمام مما بسن برقرار دكما ادكري ن اس بران كارنس كيا مالا كريد دُعالشهور ب- يدواخ تين اجماع اقراري ب السي بي دُعل معنوت الميرم واحق (رمني الترقع الي منه بن ابين دور والافت بي ما ي مني مني مني قامني شمكاني البند رمال الدّران فسيدٌ بين لكمت بن ا

ان التوسّل به صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في حيات، وبعدموت وفي حضوت ومغيبت انه قد ثبت التوسّل به صلى الله تعالى عليه وسلم في حياته وقد ثبت التوسّل بغي لا بعد موته باجراع الصحابة - كه

"حضوراکرم سلی الترتعالی ملیدواله و کم سے نوشل آپ کی جیات میں مجی ہصاور وصال کے بعد مجمی و آلم و کی میں ہے۔ اور ہارگاہ سے معدود مجمی معنود کرم مسلی التر تعالیٰ ملیدوسلم کی حیاتِ مہادکہ بیں آپ سے نوشل تا بت ہے۔ آپ کے وصال کے بعد دو مروں سے توشل تا بت ہے ۔ اور اس مدرتی حسن خال مجبوبالی عرض کرتے ہیں :

یاسیدی یاع رقی ووسیلی باعدی فی شدة و منعام قدجست بابك ضارمامت فی متاقصا بتنقس صعدام مالی وراءك منتفات فادحی بار حمت العالمین بسكانی

الع محد عبد الرحمن : محمدة الاحدى خرج ترخدى ج من ٢٨٧٥٠ و لا على العبد العبد عن العبد العب

مددكر است كرم احدى كرتبرت سوا مبیں ہے قائم میس کا کوئی صامی کار تناركراس كالريق سے يور ياماب تُواس سے كبدا كراندس بے كيدور كار بهامابت فكوترى دعاكالحاظ قضاومبرم ومشروط كاستين مذابكاته مولوی رشیدا مرگنگوی صاحب سے برجیاگیاکہ ان اشعار کا وردکھیا ہے؟ يارسول الله انظر حالنا يرصبيب الله اسبع قالت انى فى بجرهم معن ق خذيدى سهل الشكالنا اورقصيده فرده تمرلبب كابشعرك بإاكوم الخلق مسالي من الوذب سواك عندحلول المحادث العمم اس كے بواب میں لكھتے ہيں: "اليسكمات كونظم يانترود وكرنا مكروه تنزيبي سيء كغروفسق نهيل سيح مولوی انترف ملی تقانوی دیوبندی اینے پیرومرشدماجی املادالترمها جرمی صا لولكفته بيرسه

| نان صر        | فاسمبه مذ | ىمى دىمتىبة | قصائدِقاً | ٠ | له محدّقاسم نانوتوی ۱  |
|---------------|-----------|-------------|-----------|---|------------------------|
| ر من ه        | 11        | "           | "         |   | له ایعن ،              |
| 400 11        | "         | N           | N         | • | له العنت ،             |
| سنوكراچي)م په | وسيداينه  | تثيدب ومحا  | فآوى      |   | ع رسنسيدا حمد منگوسي ، |

منعلق فائز ہوشہاآپ سے اور میں حیران عظم کی مادی من اب توادھر مصر اللہ اللہ

میرے سرواد ؛ خدا واسطے کچھ تو و بیجیے - آپ معطی میں میرے ، بین ہول سوالی اللہ ای (یہ ترجمہ نذکرة الرسف ید کے ماشبہ سے لیا گیا ہے) منعانوی صاحب بادگاہِ رسالت میں عرض کرتے ہیں ا

یا حبیب الاله خذ بیدی ما تعجزی سوالی مُستندی کن دعیمالذلتی واشفع یا شفیع الودی الی المصمله اعتصامی سوی جنابك لی لیس یا سیدی الی احد الم احد الترک ممبوب! میری و ما مین میرے عجز کا آپ کے سوا

کوئی مھکانا نہیں ہ "آپ میری بغزش پررتم فرائیں اور اے مخلوق کی شفاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ اِدگا ہیں شفاعت فرائیں ہ

له محد عاشق الني مير عشى و تذكرة الرشيد د مكتب بجرالعوم ، كراجي ، ج انس الله

مشووع ولاينكوة الإجاهىل غبى انخى ف عرب طرق الرشد واجعاع المسلمين وماس الاالمسلمون حسنا فهوعن له المد حسن له

ابس دسولان گرای میم السلام کی ذوات میارکرسے توسل کے انکار گی بجات کے اس دو مبائے گی ال سے اولیار کوام ان کے اعمال معالی ما کوار و عاکر نے ما کے اس کا انکار ما مال کے اس کا انکار ما مبابل اوغی ہی کو مال سے توسل سب می اور مشروح ہے ۔ اس کا انکار دو مبابل اوغی ہی کو مال جو الربت اور سمانوں کے اجماع سے برگر شد ہر بو مبابل اوغی ہی کو می اجتماع ہے ہوں خوالی کے نزدیک مجمی اجتماع ہے۔ مس کام کو مسلمان اجتماع میں، وہ الٹر تعالی کے نزدیک مجمی اجتماع ہے۔ موال اس جواب برجن علما ۔ فقد لیقی وستخط فوائے ہیں، ان کے اسمار ہیں مولانا محد مرتب مناوشریف مولانا موری سیاب ، امام مامع مسجد قاور ہے، بغداد شریف مولانا رستی تھیں، بغداد شریف

مولانا محرش عبرالقادر المام ومعيب مقام البرشيخ ، بقداد شريف كلية الشريع ، بغداد كاستاذ علامم المحرس الله فرمات بي ، فعالى هوالمبثوث في كل شيئى و بناء عسلى فان دلله نعالى هوالمبثوث في كل شيئى و بناء عسلى هذه العقيدة فلا ما نع شرعا في التوسل بالانبياء عليه موالمقيدة والمسلام مطلقا - بل ان التوسل عليه موالمقيد والمسلام مطلقا - بل ان التوسل لا يخل بالتوحيد كما لا تخل الشفاعة بالتوحيد لي مست من وثر الترتماني به مسالة بي من وثر الترتماني به مسالة بي التوحيد المستقيدة من وثر الترتماني به مست من من بناء بها ألم المناهم المناهم

ه محد ما نتن الرحمن قاوري : مجا برملت كارب متنانيت دمكته مجيب لدّ بان صلام ه ، بينت رم د سانه درآقا ؛ آپ کے دربارکے ملاوہ میراکو نی سہارا نہیں ؛
آخریں صحابہ وتا بعین کی بارگا ہیں انتجب کرتے ہیں "
استعبنوا لعساجن مضطل مشتوروا ذیلک عرالی المدد و المدالم مدولات کریں اور مدد کے لیے مدولات کریں اور مدد کے لیے "نیار سومائیں "

# توشل ---اوركم اسلاك يحدود علام

قامنل علآمد مولانا محرعاتش الرحمٰی قادری الد آباد سف ابنی مابیت مجابطِ اوزی الد آباد سف ایست مجابطِ ایست کا و فی ایست میں ہو میں باک وہنداور دیگر ممالک کے علمار سے معامل کردہ ایسے فتا وی جمع کردیتے ہیں ہو مسئلہ توشل سے تعلق ہیں۔ اس کتاب کے جندا تعتباسات ذبل میں پریشس کیے جاتے ہیں،

## فطيب بغداد

معنوت سیدنا عوث اعظم شیخ عبدالقا درجیلائی رصی الله تعالی عنه ی مامع مسجد بغداد کے امام اور مدرس مولانا حبدالکریم محد توسل کے مبائز ہونے پردلائل بیش کرنے سکے بعد فرائے ہیں ،

فكيف يبغى عجال الكام التوسّل بذوات الرسل عليهم القناؤة والسّلام فالتوسّل بهم وبالاولياء الكرام و باعدالهم العدالحة وباحمال نعنى الذاعين كل ذالك حتى

صمان تكميل في زمان أتبيل دهين مبتلاً وبلي من ١٧

مرب خایت می ۱۹۰۰ - ۲۸

له اخرف مل مقانوی :

كمه محدماشق الرحمن قادري،

سے توسل میں شرعا مرگز کوئی مانے نہیں ہے ، ملکہ شفاعت کی طرح توسل مجی توحید کے منافی نمبیں ہے ، م

حماة شم كے عليل القد عالم مولانا محمل تحريف بي:
واذاكان التوسل مشروعا بالاعمال المصالحة دون
معارض وهي مخلوقية مع كونها لانددى هل تلك
الاعسال .. تبولة ام لا؟ فكيف لا يجوز التوسل بالنبي
صلى الله تعالى عليه وسلم وهوا فضل مخلوق ومتبول
لدى الله تعالى في حيات و بعد وفات ماعتب الإحيا
وتعرض عليه اعمالنا دا ثهما كمما ودد ـ له

سبب اعمال صالحه سے توشل حائز سبے اور اس کاکوئی مخالف بنیں سے حالانکہ
ریخلوق ہیں اور مہیں معلوم نہیں کروہ اعمال مقبول بیں یا بنیں، توحضور نبی کرم صلی الشرتعالی علیہ و تم سے توشل کیوں حائز نہوگا ؟ جبکہ آب الشرنعالی کی بارگاہ میں مرمخلوق سے افضل میں اپنی ظاہری صیات میں بھی اور وصال کے بعد بھی کیونکہ آب زندہ ہیں اور بمارے اعمال آب کے سامنے ہمیشر پریش کیے جاتے ہیں بیسے کہ احادیث میں وارد سے ۔

خطب م ماة . ثنام كے ملامه عبدالعزیز طبها زمدس و خطب خطب خطب م ما ق مامع مسلطان فرمات میں:

وافراكانت الشفاعة ليست شوكا فالوسيلة ايضا ليست شح كالانعاب معنا صافعى ليست سوى مكافة يتفضل بهاعلى من يشاء من عبادة اظهار الفضلة

له محد عاشق الرحمان قاورى : حروب معت نيست ص ١١٨

متبحانه على عبده وقال سبحاند فى حتى موسلى عليبالسلام وكان عندالله وجيها والانبياء) اضلا يكون خساشم الرسل والانبياء وجيها عندالله شبعانه ؟ له و جب شفاعت شرك نبيس، تووسيا يمي ترك نبيب، كيونكوان ولول كاايك بي طلب - وسيلك طلب اس ك علاده تبيل كده الله تعالى كا باركادي ايك منعام سي كدالله تعالى ليف عدوكم م يراحسان كوظام كريف كعديداس تعام كى بدولت جس بندسے برجابت اسے فعنل فرما آسسے۔ اللہ تعالیٰ مورة انبیاری معنوت موئی علیالسلام کے بارے میں فرمآ اب، وکان عنداللہ وجیا كيانبيارورسل ك ماتم الترتعالى باركاه مين معزز نبس موسك حماة شام كيم منتي علامه صالح النعمان ، خطيب مامع مدفن لكمقيين وقد اجمعت الامترعلى جواذا لمتوسل اذاصحت لتقيد وإجماع الامتة مجترش عيبة كمهاقال عليمالشيلام لاتجتمع اقتىعلى منلالتراماما يدعيدبعض الغلالا من الوهابية بإن حكم التوسل انه شميك لتردليل عليه شرعا ولاعتبلاك

توسل محیمانز ہونے پرامت کا جماع ہے، نشر طیک مقیدہ میجے ہوا وائٹ اقست جنب شرعیہ ہے میساکٹ ہی اکرم سلی انڈ نعالیٰ علیہ والم سف فرطایا ، ہری اُمّت گرا ہی پیشنق نہ ہوگی ۔ بعض غالی و مالی جودعو کاکرنے بی کہ توست ایکر سبے ، تواس پر رشری یاعقلی کوئی دلیل نہیں ہے۔

له محد عاشق الرحن قادري ، وزن مقاينت ، س الد تي ايدنا س د مردد

وشق کی حامع النجارین کے امام ملامہ ابسلیمان زبیبی نے مسکی قوس کی میام و النجارین کے امام ملامہ ابسلیمان زبیبی کے گفتگو فرمائی ہے اور اپناموقف ال الفاظ میں بیان کیا ہے ،

ان الاعتقاد بالتوسل بالانبياء والموسلين ليه المقاقة والتسليم والاولياء الصالحين المجمع على ففسلم وصلاحهم وعدلهم وولايتهم ايمان لا كف التأو عمندى لا محظور، وإن الشوسل به فولاء الى الله تعالى لتقضى حاجات يكون متمنام وحد اليس بمشرك و وتصع جبيع عباداته له

"انبیاً دسلین کلیم السّلوة والسّلام اصان اولیارمالی سے وسل کرناجن کی فسیلت تقوی اور موالت وولایت پراتفاق ہے ایمان ہے کفرنبی ہے اور میرے نزدیک مبائزہے بمنوع نہیں ہے اور خضا ہی ماجتوں کے حمول کے لیے النہ تعالیٰ کا بالگاہ میں ان معنوات کا دسیلر پیش کرتا ہے ، وہ موری موس ہے مشرک نہیں اور اس کی تمام حبادتیں میرے ہیں۔ "

مجمهوريه لبنا ل كمفتى شيخ حمن فالدربروت سرمات بن، واما التوسّل بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمتوجه به فى كلام القعابة ف يريدون بدالتوسل بدعائه وشفاعت مسمور وعلى التوسل بالانبياء والصالحين احياءً واموا تاجمت الامة طبقة فطبقة - كم

الد محرما شق الرحمان قادرى : حرب حقایت ، من الد الد من الد

الصحابرام رضی الله تعالی عنم کے کلام میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ ولم سے توسل اور آب کی عاد شفاعت سے توسل اور آب کی عاد شفاعت کو دسیلہ بنا ناہے۔ المدیم سے ان کی ظاہری حیات بس اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وشک کی در بن وسل کے بعد ہر دَور بن وشک کے دور بن وسل کی خواد ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وسل کی خواد ہو کر بنا کرتی ہے ۔ اور وصال کے بعد ہر دَور بن وسل کے بعد ہر دَور بن وسل کی خواد ہو کر بنا کرتی ہو کر بنا کر بنا کرتی ہو کر بنا کر بن

#### صديلس تخام بلغين اندونيث يا

ماكتا اندُونِ آياك مركزي لمس المحاولة في كمد شيخ المشتخ وظاتين مواقع لله النائد الله المعليه وسلم واقعل الله النائد الله تعالى عليه وسلم حائز في كل قبل خلقه وبعد خلقه في مدّة البرزخ وبعد الموت في مدّة البرزخ وبعد الموت في عرصات القيامة والجنة ك

میں کہ ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے توسل سرحال میں جا نوہے ایک میں کہ ہوں کہ ہوں کہ اللہ کا اس کا اللہ کا الل

#### ندوة العلمارلكصنو

ندوة العلما لِكُونوك ناظم بمبر تحقيقات شرم مولوى محدير بإن الدين في ملامه البوالحسن على مدوى كما المارير ايك استغنار كرواب بي يفتوى صا دركب ؛

له محدماشق الرحمٰن ت درى ، حرفِ حفّانيت ص ،

أن الاعتقاد بالتوسل بالانبياء ليس شركا فالمتوسل ليس بمشوك فنرجوالله تعالى ان يتعتبل اعداله الصالحة من الصّلوة والحج وغيرهماك "انبیارے توسل کا عنبہ دکھنا شرک نہیں ہے، لبذا کوسیلہ بچرم نے والا مشرك نبي م يمي الميد مكدا للدتعالي ال ك اعمال صالح نمار، ج وعنيركو قبول فروائ كاي

#### دارالعلوم دبوبب

وارالعلوم ويوبندك مارالا فتارس ينخ نظام الدين فيمتعدد احاديث نقل

اُن عبارتوں سے معلوم ہوا اور داضح ہواکہ بیلوگ دزتو مشرک ہی اور رزیہ فعل شرک ہے ۔ ان کے روزے بنماز ، مجے ، زکوٰۃ سب مثل دیگر مسلمانوں کے مانزومع ملی " کے

# مستبيخ عبالعزيزبن بأز

ستودى عرب كے ادارة بحوث اسلاميه وافتار كے رئيس مع عبدالعزيز بي الله ى با زنے مولانا محدعات الرحمٰن قاوری الرا بادی کے استفتار کے جاب میں ، ادفائجہ ١٧٠ ه كويك سع كلما بوالك جواب معجوايا جس مي اوليار كرام سع ومثل كي بالسي بیان کی ہیں، خلاصد درج فیل ہے،

له محدماشق الرحمان قاورى: حرف مقانیت، ص ۱۲۱

دا، زندہ ولیسے درخواست کی جائے کمیرے لیے رزق کی و معت داخ مص شفا المايت وتوفيق كى وكافرائي به جا ترسب (۱) الشرَّفواليُ كي إركاه مِن نبي اكرم صلى النُّدْنِي الْعليد وسلَّم كُوْجَت واتباع اورمجتت اوليار كاوسيله يمش كيا حائف ديميى مازس دس الله تفالى سے انبيار واوليا ركى ما دومنزلت كے وسيلم سے حاكرے بي نام ارْسے -

رم) بنده این عاجت الندتعالی مصطلب کرتے بوستے نبی اول کی سم دے یا بحق نبتی یا بحق اولیا ترکیے، تو مینا حا ترسے ۔

الثالث، ان يستال الله بجاء انبيائه اوولى سن اوليائه.... ففذالا يجوز

الرابع, ان يسفال العبد دىبرحاجنتىمقىما بولىد اونبت اوبحق نبيرا واوليا ئه ٠٠٠٠ وفلذالا يجوز اس فتوى بيزائب الرئيس حبدالرزاق عنيفي ادراركانٍ كمِنه مبدالتُدمنيع اور حبدالتُّد بن فدوان کے دستخطیں۔

الرشة صفحات بن تميسري اور وتفقيهم كالحكم صحابكرام ا وعلما راسلام كيوك سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس مگد سرف اس قدر کُبنا سے کر نجدی علمار اور ندوۃ العلمار کے ا ماکین نے ابینتمام ترتشکہ کے ماوہ والقیموں کوسرف نا مائز کماہے بھشرک قطعاً نبیں کہا ہے۔ مدعی لا کھ بی بھاری ہے گواہی تبری

مسئلة تؤسّل بيرمولا أمفتى محمرعبه القيوم سزاردى فادرى منطله كاليم مسوطا ورمدل ء بي فتوى عنى مرفِ حقافيت من شاقل بحس من مسيد والمستندما فذك حواله مات

له محرما شن الرحمل قاوري، حرب حقانيت ص ١٩-١١

درج بیں۔ یہ فتویٰ مکتبہ قادر بیرلا ہور کی طرف سے اُردو نرجمہ کے ساتھ طبع ہوئیکا ہے۔ مکتبہ ایشیق، استانبول ترکیا کی طرف سے التوسل کے نام سے عربی میں چھپ جیکا ہے۔ بغ

السستيديوسف الستيد بإثنم الرفاعئ كوميت

معضرت شیخ سندا ممدرفاعی کبیرفدس مترفی اولا دا مجاد میں سے کویت کے معروف اور عظیم المرتبت سکالر سیدیوسف آبتنم رفاعی مذالله مخرر فیرمانتے ہیں :

والحاصلان مذهب احل السنت والجماعة صحة التوشل وجوازه بالنبى صلى الله تعالى على وسلم في حياته وبعد وفاته وكذا بغيرة من الانسياء والسوسلين والاولياء والقالحدين كمراد لسننب الرحاديث السابقة ٠٠٠٠٠٠ واما الذين يغقون ببن الرحياء والاموات حيث جوزوا بعض التوسلات بالاحساء لاللاموات، فهم القريبون من الزلل لانهم اغتبرواان الاحباء لهم التأثير دوس الاموات مع اندلاتاً ثيرا يجاد يا لغيرالله سعاد وتعالى على الالحلاق وأماالافادة وفيض البركات والاستفادة من الماحهم استفادة اعتسادية وتوجدار واحهم الى الله سبعان وتعالى طالبين فيض المحمة على ذلك المتوسل، فهو شيئ جائز و واقع وخال عن كل خلل بدون الفرق ببن الدحياء والاموا له السيدوسف السيد باشم الرفاعي, الرة المحكم المنيع ركويت ١٩٨٨ ص ٢-٧٨

"ماصل یکدالی سنت وجهاعت کامذہب بیسے کہ نبی اکرم صلی انتخعالی علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہرہ میں اور وصال کے بعد اسی طرح باتی انبیار و مسلین اوراولیا۔ وصالحیین سے توسل حیح اور حائزہ جیسے کرگزشتہ احادیث سے ثابت ہوا جوگ زندوں اور مُر دوں میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندوں سے توسل کی بعض میں جائز ہیں اور جو وصال فرط چیجے ہیں 'ان سے بُرز مندین ، وہ نغرش کے قریب ہیں 'کیونکہ وہ مجھ مسطے ہیں کہ زندہ تا شرکر سکتے ہیں مدین ہیں موری کے قریب ہیں 'کیونکہ وہ مجھ مسطے ہیں کہ زندہ تا شرکر سکتے ہیں مدین ہیں کرسکت ۔ رہا فائدہ دینا اور رہتیں مطافر مانا اور ان کی روحوں مادی استفادہ اور ان کی روحوں کا اللہ تعالی کی طافر مانا اور ان کی روحوں مادی استفادہ اور ان کی روحوں کا اللہ تعالی کی طافر مانا ور استراک کی دوحوں کا اللہ تعالی کی طافر مانا ور استراک کی دوحوں کا اللہ تعالی کی طافر مانا ور استراک کی دوحوں کا اللہ تعالی کی خوان میں ہے۔ "

سے قب مت کے دن توسل!

امام ملامه تقى الدين سبخى رحمه الله تعالى فرات بين المحالة الشانسية بعده وته صلى دولله تعالى عليه وسلّم في عرصات القديامية بالشفاعة منوصلى الله تعالى عليه وسلّم وذالك مسّا قيام عليه الاجماع وتوانومت الاخباس به و عليه الدخباس به و عليه المدينة الدخياس به و عليه الدخياس به و عليه الدخياس به و عليه الدخياس بي مدينة الدخياس بي المدينة المدينة المدينة الدخياس بي المدينة الدخياس بي المدينة المدينة المدينة الدخياس المدينة المدينة

شفارانستام ص ١٤٢

له تقى الدين السبكي المم ا

دوسری مالت بحضور اکرم مسلی الله تعالی علیه واکم وسلم کے وسال کے بعد قیامت کے میدان میں آپ کی شفاحت طلب کی مبائے گی- اس پراجماع موٹ کا میں ایک میں ہے۔ اس پراجماع موٹ کا میں ہے۔ اس کا میں ہے۔ اس کا میں موٹ کا ترکی ہیں۔ ا

# ارباب لايت سي توسسل

محضرت سناه ولى النُرمِيَرَة وبلوى رحمه النُرتِه الى فرمات بن كه بمار معلاقين طريقة شطار يرمرف شن محيووث كوالياري كے ذريعے سے دائج سبے، ورنه ان سے پيلے يہ طريقة زياده شهرت نہيں ركھتا تھا:

وبالجلدا بى نقيرخ قدا زوست شخ ابوطا مركردى بدشيدو ديشان بعل آنچه درهج ام خمسة مست اجازت دادند- له

«مختصریه کداس نغیر نے برخرقه شیخ الوطام کردی سے پہنا اورانهول نے "جوام خسستانک اعمال کی احبا ذہ دی۔ "

كس ك بعد دوسندي بيان كين تجشيخ الوطام سي فيخ محروف كوالياري كالمنتجتي بين بعدازال فرمات بين ،

لی فقیر درسفر هج بچگ به لا مور رسید و دست بوی شخ محرسعبدلا مودی یافت ایشاں اجازت و ملک سیفی دادند بل اجازت جمیع اعمال جوام خمسه وسند خود بیالی کردند وایشاں دربی زمانه بیجاز اعیان مشامخ طربیقتر احسنیه وشطاریه بودند- که

له سناه ولی الله محتث د لوی انتباه در کتب خانه ملویرونر فییل آباد) س ۸- ۱۵۷ له ایفنگ سر مص ۸- ۱۵۷

می فقیم فرج میں بب لاہور پنجا در شخ محرسعیدلا بودی کی دست ہوی کی تو انہوں نے محرسعیدلا بودی کی دست ہوی کی تو انہوں نے محمد دعائے سینی کی اجازت دی بلکر جوار خمسہ کے تمام اعمال کی اجازت دی اور اپنی سند بیان کی وہ اُس زمان میں طراح آسند اور شمل کریے آسند اور شمل کریے اکارمشائن میں سے تھے۔ "

اسى جوابرخسسى يىملى كىيى ب:

فتور ابواب اقبال کے واسطے مردوز پانسو اربطے:

ناد عليا سظهرا لعجائب تجدده عونالك فى النوائب كلهم وغم سينعلى بىنتوتك يا محسمة دُ وبولايتك ياعلى ياعلى ياعلى - له

یہ وردکیا ہے ؛ حضورنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے استعانت اور توسل ہے۔ اس میں اگر سشرک کی کوئی بات ہوتی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدّت دملوی جو اسٹیم سے اعمال کی اعباز تیں لیتے ؟ عضرت شاہ صاحب اور ان کے مشائے اس شرک کوبرداشت کرتے ؟ ہرگر نہیں ؟

سينخ الاسلام شباب الدّين رقمى كاعتبده طاحظه مود سئل شيخ الاسلام الرملى عما يقع من العاسة عند الشدائد ياشيخ فلان و محوذ الك فعل للمشائخ اغاثة بعد مو تهم فاجاب بان الاستغاثة بالاولياء والانبياء والمصالحين والعلماء جائزة فان لعم اغاثة بعد مرتهم كحياتهم فان مجن ات الانبياء كل مت للاولياء

اليارى، جوابر خمسه (دارالاشاعت بكراجي) م ٥٢م ى الحزادى، مشارق الانوار دالمطبعة الشرفية مسر) من ٥٩

اهن ومحد توت گوالیاری ا مع الشیخ حسن العدوی المحزادی ا

علامه ابن الحاج فرماتے ہیں،

فان قال القائل، هذه الصفات مختصة بالهولي سبحان و تعالى فالجواب ان كلمن انتقل الى الآخوة من المئومنين، فهم يعلمون احوال الاحياء غالبًا وقد وقع ذالك في الكثرة بجيث المنتهى من حكايات وقعت منهم ويحتمل ان يكون علمهم مبذ الك حين عمض اعمال الإحياء عليهم ويحتمل غيرذ الك وهذ لا اشياء مغيبة عنا.

وقد اخبرالصادق عليه الضائرة والتلام بعن فلا عدمن وقوع ذالك والكيفت تلا عمال عليهم فلا بدمن وقوع ذالك والكيفت في فذا في في غذا في غير معلومة، والله اعلم بها، وكفى في فذا بيانا قوله عليم الصائوة والسلام المؤمن ينظر بينوس الله ونورائله لا يحجب شيئ هذا في حق الاحياء من المؤمنين، فكيف من كان منهم في الذاب الآخوة - له

لى الدام الاحولا- مع المدام الرحولا- مع المدام المركز المركز عن المركز المركز

نی صا دق مسی اللہ تعالیٰ علیہ وکم نے خبر وی ہے کداموات بر اعمال پیش کیے مباتے ہیں، البنداس کا وقوع صروری ہے، البقہ کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس حقیقت کے بیان کے لیے حضود اکرم سال ندعو فی کا یہ فرمان کا نی ہے کئیموں اللہ کے نورسے دکھیتا ہے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نورک کا یہ فرمان کا نی ہے کئیموں اللہ کے نورسے دکھیتا ہے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نورک کو تی چیز نہیں روک سکتی ، بیر ندہ مومنوں کے حق میں ہے۔ ال مومنوں کا کمیا صالم ہوگا ہو دار ہ خرت میں ہیں ؟

عام موہ برور برح بن ہیں ہیں۔ حضرت علامہ نے واضح طور پر بتادیاکہ اس عقید سے میں شرک کاکوئی سٹ تر نہیں۔ نیز جب زندہ مومن اللہ تعالیٰ کے نورسے و کھھتا سے نوج حضرات انگھے جہان میں جا چیکے ہیں ، ان کی قرت ادراک نوا در تھی بڑھ حاسے گی۔

حضرت ملامر شيخ حسن العدوى الحمزاوي فرماتج باي ا

وماً يقع من بعض العوام من قولهم باسيّدى فلان مثلاان قضيت لى كذااوشفيت لى مويضى فلك على كذا فهومن الجهل بالنسبة بكيفيّة الطلب ولكن لا يعد كفّر الانهم لا يقصدون بذالك الا يجادمن الولى وانها يجعلونه فى نيّاتهم وسيلة ألى مولاهم

حبث كان المتوسّل به فى اعتقادهم من اعل القرب والمحبّ تدللخال الاترى انهم يكودون فى انساء كلامهم ياصاحب النفس الطاهم عندم بك الملب لى من مولاك يفعل بى كذا فان ذالك ولميل منهم على الفواد الله بالفعل وانه لاشيئى للولى الا مجرد المسبب وانه لا يُودَّ المتوسِل به لان القرب بب

فهومن باب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم رُبُ الشعث اغبوذى طمون لواقسم على الله لا برّه و قد ذكر بعض العارفين ان الولى بعد موتد اشد كوامة مند فى حال حيات الانقطاع تعلق بالمخلق وتجود دوح المنحال نيكم مه الله بقضاء حاجة المعتوس ليه اله

کی تونہیں دیجت کروہ این گفت گویں باد بادائ قسم کی باتیں کہتے ہیں اس بادگاہ مذاہیں باکیزہ نفس والے اپنے دی سے در تواست کریں کریم ایم تعدم پورا فرا دے۔ یہ ای بات کی دلیل سے کہ ان کے نزدیک فاعل صرف اللہ تعدان کے در در نہیں ہوتاء کی نگر مجبوب اور مقرب کے سمال کو دو نہیں کیا جاگا۔ مردہ دنہیں ہوتاء کی نگر مجبوب اور مقرب کے سمال کو دو نہیں کیا جاگا۔ کو یہ تعدان کو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے قبیدے ہے کہ کو کی پراگندہ بالوں والے گردا کو دو بالی میں کچھوض کریں تو اللہ تعالیٰ اسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم دے کر بادگا و النی میں کچھوض کریں تو اللہ تعالیٰ اسے برافرماد بتا ہے۔ بعض عارف یں سے فرمایا، ولی کی زندگی کی نبیت و مسال برافرماد بتا ہے۔ بعد کرامت کا زیادہ فلہ ور ہوتا ہے بکرونگر اس کا تعلق مخدون سے تھے ہوئیکا ان کا حدال کی روح کا تعلق صوف النہ تعالیٰ سے ہے ، المذااللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ بہتے کہ راد والوں کی ماجیں پری فرما دیتا ہے۔ "

الله با بروت ندا و نیرا بی خرقه که ما دا بر بی کفار ظفر و ه که سرحیاز ننیمت می گیرم بررویشاں ویم مله ابر الها اس جنع والے کے وسیلے سے سمبیں کا ذوں پر فتح عطا فرما بو کچھے مال ننیمت با تھے استے گا، ورویشوں میں تقسیم کردوں گا۔ " کچھے مال ننیمت با تھے استے گا، ورویشوں میں تقسیم کردوں گا۔ " ایک شیخ فریدالدن عملار، " تذکرة الادل و فارسی درملیع اسلامیلا بری بائی میں الاد

اجائک و شمن کی طرف سے شوراً مقا اور تاریخی جیاگئی اور کافر آپس میں ایک دورے
کو قتل کرنے گئے اور مختلف صحول میں بیٹ گئے ، انشکر اسلام کو فتح صاصل ہوگئی۔ اس رات
محمود و خزلو کی نے حضرت البوالحسن خرقانی رتمہ اللہ تعالی کو نواب میں فرمانے ہوئے سُنا،
اسے محمود ! آبروئے فترقة ما بُردی بردرگا و حق کداگر دراں ساعت
د خواسی جملہ کفار را اسلام سوزی کردسے۔
"محمود ! تم نے در با را اللی میں ہمار سے بھتے کی فقد نہ کی ، اگر تم جا بہتے تو
تمام کافروں کے لیے اسلام کی درخواست کرتے ،
فقیر مبلیل حضرت علامہ ابن عابدین شاتی ، کناب اللقط کے آخر میں ایک تہدیہ
د حاشیہ میں فرماتے میں ،

قروالن بادى ان الانسان اذاضاع له شيئى وارا د ان يُودَ الله سبحانه عليه فليقن على مكان عال مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة ويهدى ثوابها للنبى صلى الله نعالى عليه وسلم ثم يهدى ثواب ذالك للنبى صلى الله نعالى عليه وسلم ثم يهدى ثواب ذالك لسبتدى احمد بن علوان ويقول ياسبدى احمد باابن علوان ان لم تودّعلى ضالتى والا نزعتك من ديوان الاولياء فان الله يرد على من متال ذالك ضالت ببركته اجهودى مع ذيادة كذا فى خاشية شرح المنهج للدا ودى مدد الله المامند له من ويون أيادى فوات ين كرب كالنان كوئي بيزيم موباك اوروه ما يتم والمنه المورى فوات ين كرب كالنان كوئي بيزيم موباك اوروه ما يتم فوات واليس فوادت توبلا مركز و كرائد تعالى الت واليس فوادت توبلا مركز و كرائد و كرائد تعالى الت واليس فوادت توبلا مركز و كرائد و كرائد تعالى الت واليس فوادت توبلا مركز و كرائد و

اوراس کا تواب معنورنی اکرم صلی النّدتها لی علیه و تلم مجرسیدی احمد بن علوان الگرایت کی خدمت میں بیش کرے اور کھے سیدی احمد ا اے ابن علوان الگرایت میری گم سنده چیزواپس نه کی تومیں آب کا نام دفتر اولیا رسے حسارج کردوں گا۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہ چیزواپس فرا وے گا۔ برخل مرح اصافہ سے میسے کہ داودی نے سنتری منبی میں بعل مرح اصافہ سے میسے کہ داودی نے سنتری منبی میں نقل فرمایا۔

تعفرت شاه عبرالعزیز محدت و موی دمه الله تعالی نے مفرت سبیدی زرونی دمه الله تعالی نے مفرت سبیدی زرونی دمه الله تعالی مفرخی بنا بیا ، دمه الله تعالی مفتی بخاری کا تذکره براست که مرتبها و نوق الذکر است و اُو آخر بالجمله مروی حلیل الفلد است که مرتبها و نوق الذکر است و اُو آخر معققا ن صوفی است که بین الحقیقة والت ربیته جامع بوده اندوبشاگردی اوا جدّ علما فرفتخ و مهابی بوده اندنش مشهاب الدّ بن القسط لا نی و مشمس الدّ بن لقانی -

قسية وتريك طريق بان كاقسيد ب جن كي ينشعر بري ا

بستان المحدثين فارس /اردو ( ۱ / مي ايم سعيد كمبني كرامي) م ٣٠١

له شاه عبدالعزيز محدّث وبوي ١

# صالة عوسب

مستسبها زلام كانى محبوب شبحاني حضرت مستينا شيخ محبوالقادر سلآني دمني التتعالي عنه التّدتعالي كم محموب ولى اورسرتاج اوليارين ال كم وسيل سے دُعا الله والاالدّتعالى كى دهمتون مستفحروم نهين رمتا-

ستیناخوش آخم مِنی الدِّتِعالیٰ عدفواتے ہیں: من استغاث بی فی کوجه تکشِیفتُ عندومن نا دا نی باسى فى شدة فريجت عندومن توسّل بى الحدالله عن وجل في حاجة قضيت له ومن صلى م كعتين يقرأ فى كل دكعة بعدا لفاتخترسورة الدخلاص احدى عشرة مرة ثمريصتى على رسول الله بعدالسلام ويستمعليه ويذكونى ثمريخطوالى جهترالعواق احدى عشرة خطوة ويذكراسى ويذكرحاجته فانها تقضى باذن الله- ك

دد بوشخف كسي كليف مين ميرس وسيلے سے احدادكى ورخواست كرسے اكس كى وة تكليف ووركى حابة كى اورجوكسى صيبت مين ميرانام بكارس، وه مصيبت ووركردي مائے كى اور وكسى ماجت ميں ميراوسيله الدتعالى کی بارگاہ میں بیش کرے اس کی ماجت بوری کر دی مائے گا۔ اور تشخص دور عتين اداكري، مرركعت مين سورة فالترك بعدكباره

• میں اپنے مرید کے بچھرے موتے حالات کو جمع کرنے والا ہوں بجب نطانے کی تُندی اسس برگونی مصیبت وصا دے۔

• اگرتوننگى، تىكىيف اورومشت ميسب، تو يازروق بارمين فوراا مباولگا أكران اشعار كوشر كانة قراره يام بين توشا وعبالعزيز اوران كى مندسس وابسته لوگوں کوکیا حکم برگا؟ جوب اشعار وصوم وصطر الےسے نقل کررسے ہیں۔

صاحب فرز مخمار کے استا د علامہ خیرالد بن رملی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہی ا وإما قولهم يا شيخ عبدالقادم فهونذاء واذا اضيف الييه شيئ اكوإما لله فماالموجب لحمنته (الى ان قال) ووجيه التكفير بانه طلب شيئ لله وهو جل وعَلاعنى عن كل شبئى والكل محتاج البيرو لهذا لا يختلج في خاطر احد فان ذكرة تعالى للتعظيم كما فى قولمه تعالى فان لله خىسىر ومثله كمشيرك " عامة المسلمين كاياشيخ عبدالقادر كمناندا ب اورجب ال ك سائمه. مشيئًا لله كااضا فدكيا توبيالتُدنِعالي كَ تعظيم ورضا كه ليحسى شف كامطالب عظ اس كے حرام موسنے كى كيا وجب ؟ اس كے كفر فرار دسنے كى وجديہ بتا أيماتي ے كربراللہ تعالى كے ليے كسى شفى كامطالبہ ہے احالا كار اللہ تعبالي سر شے سے سے نیازے اورسب اس کے محماج بیں اور بیمطلب کسی کے تصزر ببرمني نهبيس آنا كبوكمه التدنعالي كاذكر نغطيم كي بي سب عبيها إنهاد رَان ب ، فان مله محمساء دالدّية ) أس كي شالير بت بي -

بهجة الاسرارِ دُصلَعَیٰ البابی الحلی بمصر، ص ١٠٢ له الوالحسن على بن يوسعت المحى الشطنوفي ا

له خيرالتين رملى علامه، فنا وي خيريد برجاشيد فناوي ماريد (ماجي وبالغفار افتدار ج ٢٥٠ م ٢٨٢

مرتبہ سورة افلاس برشے، سلام کے بعدر سول الله صلی الله تعالی علیه واله ولم پر درود دسلام بھیج، بچر حراق کی جانب گیارہ قدم جیا ، مبرانام کے اور اپنی حاجت بیان کرسے، اللہ تعالی کے اون سے اس کی حاجت بوری کردی انگ کسس کے بعدی شعر مرشعے،

اَيُدركِني ضيم وانت ذُخيرة وأظلَم في الدّنياوانت نعيرى وعارعلى حامى الحيلي هونجدي اذاضل في البيداعقال بعيري

ا کیا مجھ بنظام کیا جائے گا جکہ آب میرا ذخیرہ بن اور کیا دنیا میں مجھ رہتم کیا جائے گا، جبکہ آب میرے مدد گارہیں۔

• حضور غوث باک کے نیست بناہ موتے ہوئے اگرجنگل بین میرے اُونٹ کی رسی گرم و مبائے ننویہ بات محا فظ کے لیے باعثِ عارسے۔"

غوري مبائے توسلوۃ فوشیر میں سرک کاکوئی بہاؤنہیں نکان کیونکہ اس سے بہلے گزرہ کاکوئی بہاؤنہیں نکان کیونکہ اس سے بہلے گزرہ کاکوئی بہاؤنہیں نکان کیونکہ اس سے بہلے گزرہ کاکوئی بہاؤنہیں نکان کوئی ارم صلی اللہ وور کعت نماز بڑھ کر میں میں میں میں دعا مانگی ۔ انہوں نے وُعا مانگی تواُن کی بینا ئی بحال ہوگئی مصدرت میں اللہ تعالی عذ کے فرمانے برایک صاحب نے دورمِثمانی میں میں میں کیان توان کامقصد بورا ہوگیا ، وہی طریقہ اس مگہ ہے کہ دور کعت بڑھ کرستینا صفور میں میں میں میں اللہ تعالی عذ سے توسل کیا گیا ہے ، اللہ تعالی کے فضل وکرم سے صاحب میں برآئی سے ۔

دوسرى بات برسب كرسلوق عونتي كاطريقه خودسيدنا عوث المكم رصى التُرتعال ممنسنة بان فرط يا سب جسد علام على بن لوسف اللمى الشطنو في يجرعلام محمد بن يحيى إنسان في الحلبي

دم ۱۹۴ه من مجر مقطرت ملاعلی فارشی اورشیخ محقق شاه عبدالحق محدّث دملوی نے نے دوایت کیا۔
اب اگر کوئی شخص میر کم روست کم معا ذاللہ اصفور سینا غوث اعظم مِنی اللہ تعالی عنہ نے شرک کی
تعلیم دی ہے اتو اس کی مرضی ایکن جہاں کہ روایت کا تعلق ہے اس بیں کوئی شک نہیں
ہے اور اسے جھوٹ قرار دینا بھی محض سینہ زوری ہے۔

امام احدرضا برلي ي محضرت علامشطنوني كياره مين فرات بين المام الوالحسن فورالتريع في محضرت المام الوالحسن فورالتريع في معتنف بهجة الاسرارش بيت اعاظم علما روائمة والمرت واكابراوليار وساوات طريقت سه بين يصفو فوث تتمتين في لنتحالي من كل مرف و واسط ركھتے بي امام اجل مصرت الوصالح نفرقدي مرفس فيمن ماصل كيا - انہوں نے اپنے والدما مرصفرت الوسائح الذين مبوالرزاق فيمن ماصل كيا - انہوں نے اپنے والدما مرصفرت الوسائح وزرستيالت وات فيمان مرف الله مام مرضور في فورستيالت وات

شیخ محقق رحمة الله تعالی علیه زبدة الآ فار شریب میں فراتے ہیں برکتاب

ہج تا الاسراری بے ظیم و نشریف و شہورہ اوراس کے معتف علمائے قلوت

سے عالم معروف و مشہورا وران کے احوالی نشریف کتابوں میں مذکور وسلور ا

امام شمس الدین ذہبی کی علم صدیت واسمار الرجال میں جن کی جلالت نتان
عالم ہشکاراس جناب کی علمی ورس میں حاصر ہوئے اورائی کتا جم بقات المحرین

میں ان کے مدائے کھے - امام محتن محمد بن محمد بن محرین جزری کا منتق محمد میں میں ان کے مدائے کھے ۔ امام محتن محمد بن محمد بن جزری کا منتق محمد میں اس میں اس میں انہوں نے دیا بہت طاب بجة الامرار

میں ان کے مدائے کھے ۔ امام محتن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد میں الامرار

میں ان کے مدائے کھے ۔ امام محتن محمد بن بن محمد ب

له على بن سلطان محدالقارى، معامر، نزمة المناطرالمنان اردوترجر (سنى دادالات وفيه لكبي مه الله على بن سلطان محدالقارى، معامد، نجه الاسرار (مطبع بكسلنك كميني بمبكى) من الماسلة احدرمنا برطبى ١٠١ من المالانتها و مكتبر فردير منوير بحو جوافواله) من ١٥٠ من المالانتها و مكتبر فردير منوير بحو جوافواله) من ١٥٥

الم محدّ بن يجين المقارق الملبي، علامه و قلارًا لجوام ومعطفي المبابى المحلبي مصرى ص ٢٣٦

في حك إيارسُول الله مالالميرم بخذ برحق اماً الممدرضافان دحشنة اللغدعشلي

قرآن دمدیت کے توالے سے اپنے منتقدات کو پیش کیا ہے۔ مخالفین یہ تا فردینے کی کوشش کرتے ہیں کریر فقیدہ برطوبوں کے ضعومی مقالد میں سے سہے اور اس اور ای اور ای اس میں دہ اسپے تمام نترے مبادی کردیتے ہیں۔ انتہا پسندی اور فرقد واران ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ شدیدیت شدید زبان کمستعمال کرنے کے باد مجد ان کا دل مختدا نہیں مخالہ

مثلاكهاماته.

تبرطیوں کے امتیازی عفامد وی بی تو دہن کے نام پر فرت پر تو انھیرائی ا یجود یوں اور شرکوں سے سمانوں کی طرف منتقل مہت بیں۔ اتحد اصلام اور طنت صنیفیہ کے مجدد بن نے ان مقا مَرکے خلاف جہاد کیا ، ان میں سے کچھ دورِ مباہمیت میں موتر دستھ، ان کے خلاف قرآن اور حامل فستر آن نے جہاد کیا۔

ده عقامد کی شخصے ----- فیراللرسے استعان و فیرو ( ملحف ا) اب آپ ہی انسان کری کرسلف مالین کاتسلسل کی پرسے یا پر مخصوص فرقہ ؟

فیضالباری(مطبدیجازی، قاہرہ) یج ۱ ،ص ۲۱ البرغویۃ ' ص ۵۵ له انورشاه کشمیری ، که احسان البی ظمیر ،

بتمراجي

## استفتاء

کیافراتے ہیں علاقے دین اس سکوس کو زید موقود سلمان ہوفد اکوفدا اور دسول کورسول جانا ہے، نماز کے بعد اور وسکے اوقات میں دسول اللہ صلے اللہ اللہ علیہ فی اللہ میں اللہ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُسُ الرَّحُسُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ مَلَ حَبِيْدِ الْمُصْطَفَ الْحَمَّدُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقُ وَالمَسَلَقَ وَالمَسْلَقَ وَالمَسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمَسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِكُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِكُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلَقُ وَالْمُسْلَقُ وَالمُسْلَقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ والمُسْلِقُ وَالمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقُ وَالْمُ الْمُسْلِقُ وَالْمُسْلِقُ وَالْ

## الجواب

مشرحام القرائ الم اب بجري وغير كالب وكالم ملائے كرام و الفائل القرائي الم الب بجري وغير كالب وكالم ملائي القرائي المنائي القرائي القرائي المنائي القرائي المنائي المنائي المنائي القرائي المنائي المن

إِنَّ رَجُلًا كَانَ جَنْتَلِعتُ إِلْيُحَمُّ أَنْ سُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُونَ حَلَجَةٍ لِّكُ فَكَانَ عُتُمَانُ لَا يَلْتَعَيْثُ إِلَيْدٍ فَ لَا يَنْظُنُ فِي حَاجَتِ فَكُونَ عُثُنَ مُنَ مُنَ مُنَافِينٍ مَعِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ مَثَّلَىٰ ﴿ لِكَ إِلَيْدِ فَقَالَ لَ حُمَّانُ مِنْ مُنْكِينٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُ إثْمَتِ الْمِيْصَةَ أَهَ فَنَعَمَّا مُتَكَامُتِ الْمُسْجِدَ فَصَلِ فِيْدِرَكُمْتَ يُنِ شُتَّدَقُلِ اللهُ تَرَافِيُّ اَسْتُلُكَ مَا اَنْوَجَهُ اِلْيُكَ بِنَبِيتِنَاتَهِيَ الرَّهُ يَ بَامُحَ مَدُولِيُّ اَنَّهُ جَرَيكِ إِلَى رَبِيُ فَيَعْضِي كَاجَنِيُ وَكَذُكُمُ حَلَجَتَكَ وَرُحُ إِلَى حَقَ ادُوْحَ مَعَكَ.

فَانْطَكَتَ الرَّجُلُ فَصَنَعَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّانَ رَجِينَ الله تعالى عنه ف حِلْوَ الْبُولَابِ مَنْي اَحْدُهُ مِيدِم فَادُخَلَهُ عَلْي عُمُّانَ بَنِ عَفَّانَ رَجِي اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ فَكُمِلْسَ مُعَنَّ عَلَى الكنفسة وقال حاجبك فنذكر حاجت فقضاها شرقال مَاذَكَدُتُ حَلَجَنَكَ حَتَى كَامَتُ هَلْذِهِ السَّاعَةُ كَقَالَ مَا كَانَ لَكُ مِنْ حَلَجَةٍ فَأَيْنَا سُرِّي إِنَّ النَّجُلُّ خَسَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَكُلِّي عَمَّانَ مِنَ حَنَيْعِ وَجِي اللهُ تَعَالَى عَنْدُ فَعَالَ لَهُ حَذَاكَ اللهُ مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي مُلْجَرِقُ مَلَا يَلْتَوْتُ إِلَى مَنْ كُلُدُنْ فِيَ حَقَالَ عُشُهٰنُ سُنُ حُمَيْعِتِ رَعِنِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ وَاللَّهِ مَا كُلُّمْتُ ا وَلِكِنْ شَهِدُتُ دَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّى المُهُ تَعَالىٰ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَاَنَاهُ مَجُلُ مَنْسِ مِنْدُ مَنْفَكَا اِلْسُيرِ ذَهَا حَبِيمَسِهِ فَعَالَ كَ النَّبِيَّ كَالَالُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِوَسَلْمَ إِسُولِ الْمِيْمَنَا ۚ الْمَا مُثَلِّمَنَا أُخْمَ مَلَ إِنْ كُمَتَيْنِ ثُرَّ

أمتح يهلن والدّعوات فكال عثمان بن حسَيْت مني الملتكالى حَنُ نَوَا لِلْهِ مَا تَغَمَّقُنَا وَكَالَ بِنَا الْحَدِيثَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا التيك كات كويكن بمستقطه

لینی ایک ماجت مندابی ماجت کے سے امیر المومنین عمان غنی رمنى الله تعاسك عنه كي خدست مين أعباً ، امير المونين شاس كي طرف التعات كرت نداس كى ماجت پرنظر فرمانده اس في ممان بن منيف رصى الله تاكي عند سے اس امركى شكايت كى ، انهوں سے فرما يا وصنو كر كھے جد مي دوركعت نماز برمه معيره عالمك! الني مي تجب سال كرما بهول ور تيري طرف البني نبى تحت مسل الترتعالي عليه وسلم كوكسيل سترج كرة بول، يارسول الله! مي صنورك توشل في ايندرب كالون مُتَوَجِبِهِ المِن كرميري عاحبت روا فرائے اور ابنى عاجب ذكر كركوم شام كوميرس إل أكمي كمي تيري ساتق ميول-

صاحبت مندسن ركرو مجى صحابى يا لا أَقَالَ كِبار تالعين مقے بیمیں مجر ستان فلافت برحامز ہوتے ، در بان آیا اور پاتھ كيوكرام المومنين كي عنوكي ، امرالومنين في اين ما تومند ربيغاليا بطلب رجها روض كي ، فودارُوا فطا اورارشادكياات د نول میں اس وقت م سنے اپنامطلب بیار جی کیا ، میر فرمایا حوصاحیت تهيي پيش آي كرے جارے باس علي آيكرور يماحب وإل <u>سے كل كرحمان برج</u>نسيت وخي لترتعالي

له ۱۱ معمنیر

1.10

المجاوركما الله تعلى المنه من برائة فيرد المراكومنين ميري عاجت بر القراد دميري طون قرخ فراسة عقيميال مك كراب سان سيميري مفكوش كي عمال بن المعتب وضي الله تعاسل عند فرايا فداكن سيم برايد كم من سنة قرمتا و سعاط مين المراكومنين سيح يحيي ذكها مكر بهوايد كه مين سنة قرمتا و سعاط مين المراكومنين سيح يحيي ذكها مكر بهوايد كم مين سنة منا من المراكومن الم

المم طراق معراه مندى فوات مي والحديث صعيم، المجارى والحديث صعيم، المجارى والموب المفرد مي اورا ما ما بن الله تقال عنه الما المؤرد من المرا المن عمر وحيى الله تقال عنه الما عند وحيد وخد و فينيل المناه منا المناه والمناه وا

الم ووى شارع مع مسل موالتر تعاسط من الاذكارين إسركاش صرب معرف الترك من المراب الأركار من المراب معرب من المرب معرب من المرب المرب المرب من المرب المرب المرب من المرب المرب من المرب المرب المرب من المرب المرب المرب المرب من المرب المر

ملاميشاب نفاجي معري نسيم الرامن شرح شفارا مام قاصى عيامن مي

فراتين :- منذاسِتَاسَاتَا مَا مُنْ الْمَدِينَةِ مُهُ مُلْ الْمَدِينَةِ مُهُ

ام مجدد فقيرا جل عدالرطن أن كى كى المسعودى كرصنرت عدالله بن مسعود وضى الله تقال عند محديث اوراجلة تبع العين واكابرائم عبهدين سع بين مكر بلد لربى ركھتے جس ميں لكما مقام محتم يا منعود اورظا برہ كر الْفَلَدُ إِنَّهُ وَالْلِسَاتَ بَيْنَ

له الم فروی : کتب الازکار ملیح کمت بدارالتعاون ای می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می ۱۳۵ می از ۱۳ می از ۱۳۵ می از ۱۳ می از ۱

ليعترمين ل

" توگون کاکناکه کیشیخ عبالقادر بدایک نداری، بعیراس کی محصت کاسب کیا ہے ؟"

سَيْن عَبَالَ مِن عَبَالُهُ مِن عَبَالُهُ مِن عَرَاكُمْ لَيْ عَالَوْلَ مِن وَالْتَهِ مِن وَالْمَا الْمُلْعِادُ وَ مَنَالُاهُ وَالْمَالُونُ لَمَا الْمُلْعِادُ وَ مَنَالُاهُ وَالْمَالُونُ لَمَا الْمُلْعِادُ وَمَنَالُاهُ وَلَيْمَا الْمُلْعِدَ وَمَنَالُاهُ وَلَيْمَا الْمُلْعِدُ وَمَنَالُاهُ وَلَيْمَا الْمُلْعِدُ وَمَنَالُاهُ وَلَيْمَا الْمُلْعِدُ وَالْمَالُونُ الْمُلْعِدُ وَالْمَالُونُ وَمَنَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَلَيْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ی برت مصفور سہتے۔ الم ابن جزی سے کتاب عیون الحکایات میں تمین اولیا بعظام کا تظیم الشان واقد لبندِسلسل روایت کیا کہ وہ تمین بھائی سوارانِ دلاور ساکنانِ شام مقے کہ ہمیشرا وفدا میں جاد کرتے ،۔

فَأَسَوَهُ الْتُومُ مَسَرَةً فَقَالَ لَهُ مُؤلِّلُمُ إِنِّي الْجَعِلُ فِيكُمُ

مله على مرفع إلدين رفي : فأولس خرير مغره الرك بالرار قندهار ، افذاف آن المراه من ١٠٠٠

مَهُم بِنَ بِلِ الْعَاكَىٰ كَدُّعَات مَلَا تَحَدِّمْ يَن سِهِ بِنَ ابنين المِ الْمِلَى فَاسِهِ فَاقَتِمِنَ مَ مَا يُنْتُ وَعَلَى أَسِب قَلَنْدُسَوَةً أَطْوَلُ مِن ذِرَاعٍ مَكُنُوثِ فِيهَا مُحَدِّمَدُ بَا مَنْصُورُ وَكَنَ فَيْ تَهُدُنِي اللَّهُ وَيُبِ وَعَنَيْقَ لِهِ المُحْقِيخ الاسلام شَهَا بِ مَلَى الْعَارِي كَوْفَا وْسِيمِ بِي : .

سین ان سے استفار ہوا کہ عام اوگ جرسفتیوں کے وقت انبیار وسلی ہو اولیار وصائحین سے فریا و کرتے اور یا درسول اللہ والی ، یک می محبرالقادر تعلیا تی اور ان کے مثل کا مات کہتے ہیں ، یہ جا کڑے یا بہتیں اور اولیار بعد انتقال کے مجمی مدو فرائے ہیں یا بہتیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیت شک انبیار و مسلین وا ولیار وعلیار سے مرو الحکی ما کڑے ہوا ور وہ لبدا نتقال ہی امدا د فرائے ہیں یہ فرائے ہیں ا

ملام فرالدين دلخ استاذمه موري أنفا وي فريمي فرطقين ار قوله مديا شيع عَبْدَ الْعَادِ وْسِدَ أَوْفَكَ الْمُوجِبُ

سله ابوه التيم و مران الاحتدال وادا لمعوفة العليامة «بيروت ٢٦ ص٥٥ مده مده و المعدد» و مده المعدد» و مده المعدد ال

م قریب ہے کرالٹر تعالی ہے ایان والول کو اُن سکے سے کی برکت استحداث میں خات بخشے کا "

برواقة عجيب نفيس ورح بردرب، مي بخال الحول استخفركركيا، متام و
كال الم ملال الدين بولمي كى شرح الصدور مي بحث شاء من كارتي علاكتيب بيان صود
اس قدرب ك معيدت مي يارسول الله اكهنا اگرش ب قرمشرك كم فغرت و مشاوت
كيبى اور حبت الغروس مي مجله بانى، كيا معنے اور الن كى شادى ميں فرشول كومي اكمي كري معنى كي كري معقول اور الن كى شادت وولايت وجي معقول اور الن كى شادت وولايت وجي معقول اور الن كى شهادت وولايت وجي معقول اور الن كى شهادت وولايت وي معقول اور الن كى شهادت وولايت وي معتول الموران كى شهادت وولايت كوري معتول اور الن كى شهادت وولايت وي معتول اور الن كى شهادت وولايت وي معتول اور الن كارته مي الموري المور

إرس وشيد كازاد زائد تاجين وتبع تاجين تفا تويتميون شدات كرام كواليعي دين في الله كالمرابع المادي . دين الله كالمرابع المادي .

سله و کسیری دولت یی وکس تا تو اول مید در وی می ۱۹۸۰ ، قادی

الْمُلُكَ وَاُدَيِّمُ كُوْبَاقِ وَ تَدُخُلُونَ فِي التَّسْرَانِيِّةِ فَأَبَوْ اَوَ

لین ایک بارنصادات روم امنیں قید کرے ہے گئے، بادشاہ نے کہا میں مہیں سلطنت دول گا اور اپنی بٹیاں تہیں بیاہ دونگا تم اضرانی موجوا و ، انہول سنے مذما فا اور ندار کی یامخیلہ "

بدشاه نے دیگرں میں تیل گرم کواکرد وصاحول کو اُس میں ڈال ہیا ہتمیرے کو انڈرتا ہے نے ایک سبب پیلغ اکر کیا لیا ، وہ دونوں جو معینے کے بعد معا کی جات ور انڈرتا یا انڈرتا سے سیمیں تہاری اُن کے بیس آئے اور فرمایا انڈرتا سے سیمیں تہاری اُن کے بیس آئے اور فرمایا انڈرتا سے سیمیں تہاری اُن کے میں بڑکے بوسنے کو معیم اِسے ، انہوں نے مال بوجیا ، فرمایا :

مَا كَاللَّهُ الْعَلْمَةَ اللَّهِ الْعَلْمَةَ الَّذِي كَالْيَتَ حَتَّى خَدَدُونِ وَ اللَّهُ الْعَلْمَةَ اللَّهُ كُذُونِ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُدُونِ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ

" لس دی تبل کا ایک غوط مقاحوم سے دیکھا ، اس کے لبدہم جنتِ اعلیٰ میں مقے "

الم واتيم الم

مَّانُوْامَشُهُوْدِينَ بِدَلِكَ مَعْدُوفِينَ بِالنَّامِ فِي النَّامِ فِي النَّامِ الْآمَنِ الْآمَلِ الْآمَلِ الْآمَلِ الْآمَنِ الْآمَلِ الْآمَلُ الْآمُلُ الْآمُلُكُ الْآمُ الْآمُ الْآمُلُولُ الْآمَلُ الْآمُلُولُ الْآمُلُولُ الْآمُلُولُ الْآمُلُ الْآمُلُولُ الْآمُ الْآمُلُولُ الْآمُ الْآمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُلُولُ الْمُل

شرح العدور معمر معمر خلافت اكثري اسوات ص ٩٠٠٨٩ من معمر العملات المستحدد العملات المستحد المستحدد ا

ك مدال الدين سيولى ١١م :

اكارعلمات كرام واوليائي عظام ألهم الوالحس ذرالدي على بنجرية في طور والمهم المحمد المح

مياه م الراحس فرالدين ملى صنعت بحبة الامراد متربعت اعالم على وائرة قارت والابراد لي وسادات طربعت سيدي معنوع وشائع الله تعلي والابراد لي وسادات طربعت سيدي معنوع وشائع الله تعلي وسادات طرب المرام الم منزب البومالي نقرق من متوسي في عن ما مام الم منزب البومالي نقرق من الله منزب البركرة الدين عبد الرزاق فورالله مرفده سيام منوس في الله والديا ورمي والديا ورمي الله المادات وربي ورمي الله المادات وربي وربي الله الله عن الله المادات وربي وربي الله المربعة الله الله عندسة في من والمديدي والمديدة الله المربعة الامراد كالمنطق والموادي والمناول المناول الم

المه الم الإكس فعد الدين الله المعجز الامراد معبود كمت مصطفح البابي معر ص ١٠٢

جادراُس محصنف على تقوارت سے عالم معرف و مشہورا در ان مطاحوالِ شریعہ کتابوں سے اور اُس محاموالِ شریعہ کتابوں سے مادر اُس

ا ما میش الدین ذہبی کو عمر حدیث واسمار الرجال میں جن کی جلالت شااع الم اشکار اس جناب کی بسر پرس میں حاصر ہوئے اور اپنی کمآب طبعات المقرفین میں ان سے مدائح

امام محرّت محدون محمد بن المجرّدي مستّعت مستّعت مستّعت مستّعت مستّعت المستخدي أس جناب كے سلسلة تلامذه ميں بين انهوں نے يدكم آئے تطاب مجتبة الاسرار شرفیت المستخد سے برسمی اورائس كى سندوا جازت حاسل كى تنه

بِهِ مَا مَرْمِيْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

المعارف بالترستيرى مبالولاب شواني قدس مترو المرباني كما بمستطاب لا تعالى فراست المعارف بالترسين فراست مين الم

" ستی محد غری وضی الله تفاطیع مذی ایک مرمد بازار می آستر نفیت کے جات سے ،ان کے جانور کا پاؤل میں سیا ، آبا واز کیارا یاستدی کا یا غری ، اُدھرا آبِ عَمر کا کی صعید کو کام ملطان حقیق قدید کئے لئے جاتے ہے ۔ اُنظری ، اُدھرا آبِ عَمر کا ندار کرزائے نا، بوجیا یہ سیدی محمد کون ہیں ؟ کہا سے ، آبِ عَمر کون ہیں ؟ کہا

میر سے شیخ اکه میں دلیا می که ہول ساستیدی محسَمَد کیا عَسَدِی کُورِ الله کا یہ کہ اللہ کا یہ کہ اللہ کا یہ کہ ا الحیظیٰ المے میر سے مرداد المے محد عربی محد بر نظر عنا میت کرو ان کا یہ کہنا کہ احت اور مدد ذوائی کہ ادتا گا میں معرب اندا این عمر کو خلعت کی خوصت کیا ہے اور اس کے محد کی میں ان برین گئی، عمر اندا بن عمر کو خلعت کی خوصت کیا ہے۔

"سین می الدین محرفی رضی الله تعلی خوا میر و منو در ادر ب عق ناگا والی کورا فرا برا بردنی که دو مری کورا و کری حالا کورجر سے میں کورا و اس کے بموار جوائے کی دیمتی ، دو مری کورا و ک ا بنے خادم کو عطافر الله کداست ابنے بیس رہنے و سے ، جب نک وہ بری والیں آئے۔ ایک ت کداست ابنے بیس رہنے موس کو گھڑا و ک مع اور مرا با کے حاصر لا یا اور کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑا و ک مع اور مرا با کے حاصر لا یا اور عوض کی کدالتہ تعلی صفرت کو مزائے نے در میں کہا یاسندی محمد یا جنفی! اُئی وقت ذریح کرنے بیٹھا میں نے اپنے ول میں کہا یاسندی محمد یا جنفی! اُئی وقت یکھڑا وک بیب سے آگوائی کے معینہ بریگی کو عش کھا کو اُلٹا ہوگی اور مجھ بریکت صنرت الترعز و میں سے بات بخشی لے

اسی یں ہے ،

" ولی ممدوح قدس متره کی زویه مقدته بیاری سے قریب اللہ و میں تو ده اول اللہ میں اوره اول اللہ میں اور اللہ اللہ کی تعلیم کی تعلیم

سله مداله بب سفران الله علمات الكير على معرف مستطف البابي معر ٢٦ من ١٩

فریا و کرے گی، توجائی ہنیں کر تواکب بڑے صاحب تمکین العینی اپنے شوہر)
کی جات میں ہے اور حرکسی لی کبیری ددگا ہمیں ہوتا ہے ہم اس کی ندار پر
اجابت ہنیں کرتے، یوں کہ یا سندی محمد یاضفی اسکے کہ والتہ تعالی مسلم کو خاصی تدرست اُسٹیس،
محمد عافیت بختے گا۔ اُن بی بی نے دینی کہا ، مسبم کو خاصی تدرست اُسٹیس،
گویاکسی مرض نہ تعالیہ

التى مى معزب مدوح وضى الله لقالى عن الشرق المن الله عن الله الله عن

الع مبرود بالمرين الم المبنات الحرب ٢٦ م ١٢٠

ع الينا : المنا :

سے ایناً ، مس

مبارك حصنرت ستيد ام بل شيخ مها و الدين ابراهم وعطا التدالانعماري الغا دري انشطت ادي الحسيني رضى الله تعاسط عندمي معزت مدوح كرسالة مباركة فقاريس فق فراست مبي الم " وَكُرِيْتُ اَوْاح بِالْمُعَدِدُ ورو دوطرل مت ، يُعْطِيل آنت يا احمد را در داست مجريد و المحستدرا درجها يحريد و در دل منرب كسند ا رسول الله اطراق دوم أنست كم إاحد را در رامستا محويد وجبا المحسسة ودول ومم كند المصطلع. ويحر ذكر واحمد ومحمد اعلى المس بمتن الاطميشش طرفي ذكركند كشعب مبيج ارواح فنود وكمراسمات ملكه مقرب بهين اشردارند باجتربال بإسكائيل بالسافيل باعزرائيل جيارمنرلي وكميروكراسم شيخ لبني تجوير بكشيخ يكشيخ مزاد باريكيد كرمون نداردا ازدل كمشدط ون داسا ثرد ولفظشيخ دادردل

معنرت ستبدى نورالدېن <u>عبرالرحمن مولانا عامی</u> فدس متروالسامی مخالط نس شرامن مي صنوت مولوي عنوى قدس متروالعلى كيمالات مي الحصفة ميس كمرالانا زقيح الله روصه بخ قريب انتقال ارشا دفرها با :-

ارفيق من عناك مشويركه نورمنصور رحمالله تعاسك بعدا زصد و بنجاه سال بررو م شيخ فريد إلدين عطار رحم الله رتعا التيملي كرده مرشدا وشدي

" دربرما ليے كر باسشىد مرا يا وكىنىد تامن شارائميد باشم دربرلباسےك بهستم " اورفرمایا " درمالم مارا درتعلق ست میے بدین دیجے بشا وجرب بوعنا بیت صبحانه

فالأكرة عظ من أن من بول جوابئ متجرمي لقرف فرات مي بعد كولي عا ہومیرے پاکس میرسے ہرؤمبارک کے سامنے عامز ہوکر محب اپنی عاحبت كيخ مين روا فرادون كا "

" مروی ہوا ایک بار *تصنرت بستیری مرین بن* ا<del>حدامتمر نی رمن</del>ی طریق الطاطعة سن ومنو فراست میں ایک کھڑاؤں بلاد مشرق کی طرف معیدیجی، سال مجرکے بعدامکے شخص حاصر ہوئے اور وہ کھڑا وَں ان کے کیسس مقنی انہا ن حال عرض كما كروبكل مين اليك بروضع سف ان كى صاحبرادى مروست درازی چاہی، لڑکی کواس وقت اپنے باپ کے پیرو مرث رصزت سندی مدین کا المعلوم انتقا الله الله المياري كيشيخ آني لَاظِنْني الصمير الله كربر مجم بچائیے۔ یہ ندارکرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی الرکی نے نجات بائی، وہ کھڑاؤں . ان کی اولا دمیں اب تک موجو دہے کے

التي مين سيدى موسف الوعران رحم التدتعا لي كي ذكر مين لكهت مين :-كَانَ إِذَا سَادًاهُ مُرِيدُهُ آجَابُ مِنْ مَسِيدَةً سَنَةِ آوُ أَكُنَّ عُهُ

" عب ان کامربرجهان کمیں ہے اُنہیں ندار کرنا بعجاب دیتے اگر جیے سال بعركي راه رپهرا يا إس مصعبي زائد " معنر يبشيخ محقِّق مولا ناعب المق محدّثِ دهلويُ اخبار الاخيار تشريعيت مين ذكر

ج۲ ص ۱۰۲

له عليات الكبر

ج۲ ص ۲۶

سله شاه وبالحق مدث دم من اخاراله في معبود مسيد دربند من ١٠٠٥

اندو گھیں ست در سرشد تے کے سی شاء صاحب مدحتے حمرتے میں تکھتے ہیں سے

يَنَادِيُ مَنَادِعًا يَعَنَّمُ عَلَيْ لَكِ الْمَيْ الْمِيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمُيْمِ الْمُيْمِ اللَّهُ الْمُيْمِ اللَّهِ الْمُيْمِ الْمِيْمِ الْمُيْمِ الْمُلْمِ الْمُيْمِ الْمُيْمِ الْمُيْمِ الْمُلْمِ الْمُيْمِ الْمُيْمِ الْمُلْمِ الْمِيْمِ الْمُلْمِ الْمُيْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِلْم

اور خود بى اس كى تسرح و ترحم مى كىفتى جى ا-

ر نعرک شمی در مخاطر جناب عالی علیه فعنل اصلوات واکس المبرات و اسلیمات ندارکند زار و خوارشده میک می کی دل واظهار سب قدری خود الفلاص در مناجات و به بی و گرفتن بایس طرائ کداسے دسول خدا اسے بستری نخدوات عطا سے سے خواجم روز فعیل کردن، وقعے کرفرود آید کا توظیم فرغایت تاریخ ایس تو بی بی و از سر طابس سے آست رُو آورون می فرتست بناہ گرفتن من و در تست امد دائشتن می احد کمنسا شاہ میں شاہ معاصب انتہاہ فی سلاس اطبالا للہ میں قعنا سے ماجیت سے لئے ایک

ساه شاه ولى الله تعدّد بن المالينت م معين معين المالينت م معين معين المالينت م معين معين المالين المالين من الم

تک فرف و الانته و و روس مرا الله من الله الله و المان الله و المان الله و المان الله و و الله و الل

ولقل فردوم وعالم تجريد تفريد وست منايد التعلق نيراذال شاخوام لوديه شاه ولى النه صاحب ومبرى المبب النم في من سير العرب والجم من تكفية مين بر وصلى عَلَيْكَ اللّهُ يَا حَبُرَ مَنْ لُوْ يَا خَبْرَ مَنْ لُوْ يَا خَبْرَ مَنْ لُوْ يَا وَ يَا خَبْرَ مَنْ أُمُو لُو وَ يَا خَبْر مَنْ هُو وَ يَا خَبْر مَا هُو لُو يَا خَبْر مَا هُو يَا مَنْ يُرَوَيَةً وَ وَ يَا خَبْر مَنْ مُنْ مُو وَ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

ادر نوداس كى مترح درجريس كهتي بين ا-

" رفعل یا فردیم اورابهال بجناب المحضرت صلے الله تعلید و ماریمت فرستدر توفعات تعلی اسے بهترین خات خدا اوا سے بهترین کسی امید واشت سنود! اسے بهترین عطاکننده و اسے بهترین کسی اسیدو کشته باشد برائے اوال مصیبے و آسے بہترین کسیک سخاوت اوزیاده است از بارال نار کا گواہی بریم کر توبیاه و بهند کو منی از بموم کردن مصیبے وقعے کر مخلاند در دل برترین جیگال او خفات التی کے شرع میں لکھتے میں :-

" ذكر تعبق واوت زمال كه درال موادث لا برست از استداد مروح التحضرت صليات مقلب عليه والم . ت

اتى كى فىل قالى يى تىلىتى مىن الم

" بنظر من المرام كرا تحضرت صلى الله دناك عليه وسلم كرجلت وست ذان

له حدال حن مولانا: نغات الانس (اردو) مطره درند بلبشك كيني بكابي س ٢٠٠٠ شه ولي التدمحدث ولوى شاه ، اطب النغم (مجتالي دلي) م ٢٢ شه بيناً : ص ٢

غوض بیمحائزگرام سے اس دفت تک کے اس قررائر و اولیاروعلار جی جی اقرال فقیرے افرائر و اولیاروعلار جی جی اقرال فقیرے افرائی ساعت فلید نیں جمع کئے۔ اب مشرک کہنے والوں سے عماف من پرحیاجی کم منتقان بن عنسی وعبراللہ بن عمر صحالی کرام دختی اللہ تعاملے مسالیک منتقان بن عنسی کو کا فرومشرک شاورلی اللہ وشائع تک سب کو کا فرومشرک کہتے ہو یا بہتی و اگر ایماد کریں تو الحراللہ فرایت یا تی اور حق واضح ہوگیا اور سے وحواک ان سیت

له شاه عبد العزر تيخذ عبد البعد أن المحدثين المعرب عبين المربية الكبري معر ٢٦٠ س ٣٥٥ من ٢٥٠ س ٣٥٥

ختم کی ترکیب بیر نفل کرسته میں : " اول دورکعت نفل بعدازال تحصد و ماز د ه بار درد د ولبدازال تحصید و میں درد د درد د درد ازال تحصید و سرویت میں د

يازده بار محمد و مارده بارست نياً يله ياسَن عَبدال تادِر على الله مارد مارده بارست في الله ياسَن عَبدال ما الم

اسی انت سے نابت کرہی شاہ صاحب اور ان کے شیخ وات ذِحد بنے و طاہر مرتی جن کی خدمت میں مرتو ہوں وہ کرشاہ صاحب نے حدیث بڑھی اور ان کے شیخ و استاذ و والدمولانا ابرائیم کردی اور ان کے استاذ مولانا احد خاتی کی یہ عبار وں صفرات بھی شاہ احمد شنادی اور شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احد نخاتی کی یہ عبار وں صفرات بھی شاہ صاحب کے اکثر سلاس حدیث میں واض اور شاہ صاحب کے پیرومر شدشنے محمد سے اور اُن کے ساموری جنہیں انتباہ میں شیخ معمر تعقد "کہا اور اُعیانِ مِشائع طراحیت سے گِنا اور اُن کے بیر شیخ محمد المرت اور میں اور ان کے شیخ مولانا عبد الملک اور اُن کے مرت دشنے بازیر ناتی اور اُن کے بیر شیخ شناوی کے بیرومزت سیم میں مقامی اور ان مونوں صاحبوں کے بیرومزٹ ورشنے مولانا و مونوں صاحبوں کے بیرومزٹ مولانا و میں الدین علوی شامے مرامی و وقایدا و ران کے شیخ صفرت شاہ محد خون گوالیا تی

یسب اکابر ناوعلی کی مندیں کیتے اور اسپنے لامذہ وستغیدین کو اجازتیں دیتے اور اسپنے لامذہ وستغیدین کو اجازتیں دیتے اور یاعلی کا وظیفہ کرنے ولٹرا محجۃ السامید، جسے اس کی نفسیل کی کھی ہو نقیر کے رسالہ انہارالانوار و تعَیاةُ الْمُوَلَّ فِی بَیانِ سَمَاعِ الْاَمُواَتُ کی طرف رحوع کرے۔

شاه عبدالعزر ما حب نے بال کمد تمن میں صرب او علی اہم العلماء نظام الا ولیا بصرت تیں مصرب اوقع واعلی اہم العلماء نظام الا ولیا بصرت تیں احمدز تروق مغربی قدس متروات ذاہم شمل الدین بعانی والم شما الله ین فضا الله میں مسلم میں معلم میں کہ وہ جناب ابدال سبد و محققین موفیہ سے ہیں شریعیت و مسلم میں مان کی تصانعیت علوم بلا ہری ہیں بھی اف و مضید و مجترت ہیں محقیقت کے جامع با وصعت عُلُو باطن ال کی تصانعیت علوم بلا ہری ہیں بھی اف و مضید و مجترت ہیں محقیقت کے جامع با وصعت عُلُو باطن ال کی تصانعیت علوم بلا ہری ہیں بھی اف و مضید و مجترت ہیں ا

ق ت حدید الله و بستی کا ک ف سے دارادہ کرے کداس وقت میں اسپنے نبی ملی الله تعالی طافی کم کوسل م کردا اور معنور سے بالفند عرمن کرد ہا ہوں کر سلام صنو مربا ہے نبی اوراللہ کی رحمت اوراسکی رکتی و فاقی اسکی میں شرح قدوری سے ہے ا-

لَابُدَ اَنْ يَقْصُدُ بِالْفَاظِ الشَّشَهُ يُدِمَعَ الْبِهَ الْكَيْ وَصَلِعَتْ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَهُ تَعَالَى اللهُ الل

رَدَيَّنَهُ دَبِالْعَاظِ الشَّهَّ بَهُ بِهِ مَعَانِبَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلْ وَجَبِوالْإِنْسُكُو ، كَاتَتَ مُحَيِّ إِللهُ الْعَالَى مَبْدِيدَ مَعَلَى مَدِيدٍ وَعَلَى نَعْسِهِ وَافْلِيَا فِي الْالْإِنْسَانِ عَنْ ذَلِكَ وَكُرُهُ فِي الْمُجْتَهٰ عُ

عَلَّىرِ حِسْ بَرِنِهِ لِى ما تى الفلاح شرح نورالالعِناح مِين فوات مِين ا-يَعْضُدُ معَامِيدُ اللهُ كَانَةُ لَدُعَلَى اَنَّهُ يُنْشِبُهُ اَيَّاتًا تَّاسَكُونَا اللهِ اللهُ الْعَالَيْنَةُ

اسی طرح به ت علی رئے نظری خواتی اس بیعن منها مقد می می بیعن می معلوہ وطام بینی نے برطانک مقربین توائن میں ندار جائز اوران کے ماورا رمیں ناجائز حالا تھے ہیں کہ صلوہ وطام بینی نے زوجے ، نظم نظر میت اعتراف وں سے جواس پر وار دہوتے میں ان ہوشمندوں نے اتناہمی مذریجیا کہ صرف درو در در ملام ہی بہیں بکا است کے تمام اقبال وافعال واعال دفواند دو وقت مرکا ر عوش فی فارصنور سیدالا براضل اندافعالی علیہ میں عوض کئے جائے میں احاد میٹ کئے وہی تھرز کے ہے کہ معلقا اعمال حسندوسی شرب سے میں افدون کا تا تا علیہ والم کی ارگاہ میں بیش ہوتے میں اور اور نہی کام

له نانست عالمگیری معیوم نوانی کسب خان ، نیناور جرا ص۲۷ سکه تزریان بسیارس و و روانی از معیوم بیوست جما می ۳۲۲ محیوم بیان نی زرقانی شرح موامب اللوزید معیوم داوالمعوفت ، بیرو جه می ۳۳۷ شخص نیم برنیان ، علام ، ها می اطلاعات می (معلیقا نانوبرید برمور) می ۱۲۵ کفروشکِ کا فتراہے جاری کریں توان سے اتناکہ کے کہ اللہ تہیں ہایت کرسے ذراآ تکھیکھو لئے وکھیو تو کسے کہ اور کمیا کھی کہا اِتا ایٹ اِن اِیْلَا ہِ وَ اِنْا ٓاللّٰہِ دَیَاجِہِ مُونی اور مبان لیعنے کرم م کی بنا ررصابہ سے لے کر اب تک کے اکا برسب معا ذالتہ مشرک و کا فرکھہ رہے ہی آئے۔ فدا ورسول کوکس قدر مشسن ہوگا۔

صیح مدینوں میں آیا کہ جسی المان کو کا فرکھے خود کا فرہے اور مہت ائمۃ وین سے معلقاً اس بونولے ہے دیا جس کی تفسیل فقیر سے اسبے دسالہ آلنّہ کی لاکئی آئی آئی گئی آئی گئی گئی ہے۔ الفَّلُورَ وَدَارَعِدَی النَّفُولُ لاَکِی میں ذکر کی بہم اگر می بجم المرحی بحکم احتیاط نکھنے وزکریں تاہم اس فدر میں کو امنے میں کہ ایک گروہ ائم سے نزد کی بیر صفرات کہ یارسول اللہ و باعلی ویا حسین ہا فوٹ التقلین کے والے میں اور اپنی کو اور مشرک کہتے ہیں خود کا فریس تو الن بر لازم کہ نئے ہمرے سے ملکا اسلام جھیں اور اپنی مورتوں سے نکاح جدید کریں۔ در مخت آرمیں ہے ساجہ کے التی کی ایک ہے۔ ایک کا فوٹ کی بیٹو کی کہتے ہیں کو کہتے ہیں خود کا فریس کی الیہ کی ہے سے کھی اسلام جھیں اور اپنی مورتوں سے نکاح جدید کریں۔ در مخت آرمیں ہے ساجہ کے دیکھی ہے۔ ایک کے دیکھی کا دیکھی ہے۔ ایک کی میں میں اور اپنی کو اللّہ کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہے۔ کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کو کریں کی کا کو کری کی کھی کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں کو کری کے دیکھی کی کہتے ہیں کے حدید کرنے کر کو کہتے ہیں کے کہتے ہیں کہتے ہیں

فائده : - حنور تبیمالم علیالته تعلیه و ملی کوندار کرسے کے عمده دلائ سے التیات است التیات است عمده دلائ سے التیات است من کرا معلیا نفال العلاق لیسلیم سے جے مرفازی مرفازی دور کعت براجات کی در محت الله الله معلی من کرا ہے الله من کرا ہے الله من کرا ہے اللہ من کرا ہے الله من کرا ہے کہ ک

المُنْ اللهُ مَعْدَلَيْنَ يَاكَا فِي مَعَلَ عَلَى سَيْدِينَا وَسَمُلْ الْمُحَتَّدِينِ اللهُ وَمَعْدَلُهُ اللهُ ال

مريعيده المذنب احدره فاالبرطوي بر عنى ويجول مسطف لنراي مهال لندتسك مليدرسل

> مرزی شرخ خفی قادر سے عبر الصطف احرمنا خال